

Marfat.com

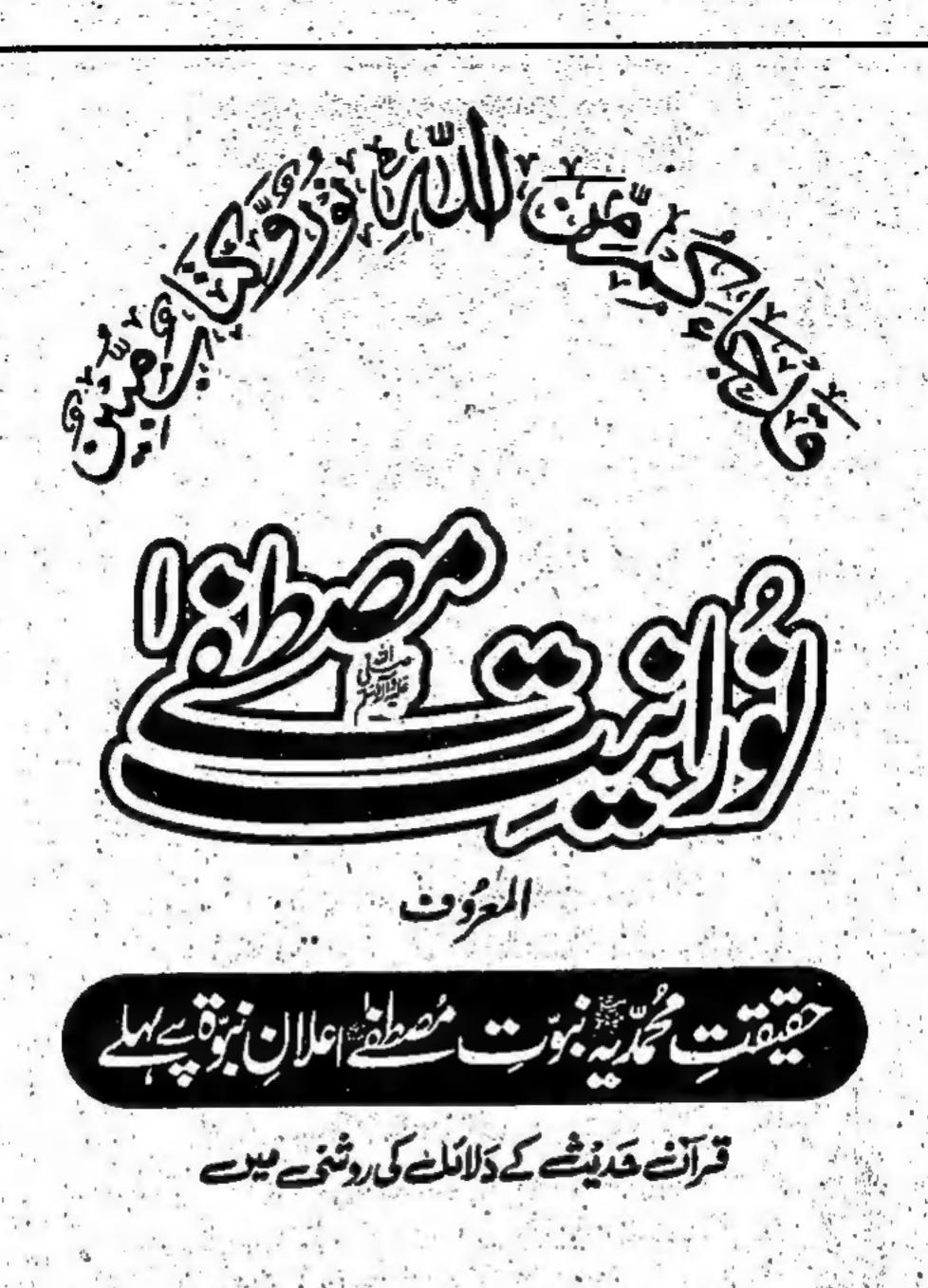

اننادانلاس ومروس عا ظال

#### جبله حقوق محفوظ مين

المركت والني مصطف المؤدن والني المؤدن والمؤدن وال

12 ----- 200

224 — حامقه

180\_\_\_\_\_\_\_\_

و صراط مستقیم پنبل کیشنز و کتب خانده اطام احدیث ا میشه خادری و صلع کابوی و کردا نواله پک شایه و در بدد دا در و و میشه بلخ داد بدد دا در و و میشه بلخ سنال و نظاهه می ب که در بدد دا در و و میشه ای شخص نواهه می به دو و می بید ای می نود یه به دو و می بید ای می نود یه به دو و می بید ای می نود یه به داد باد داری باد او می می بید افغ و او در بید باد داری باد او می بید افغ و او در باد داری باد او می بید و میشه فرشیم و دالی ب که در دو باد داری باد او می بید و میشه فرشیم و دالی ب که در دو باد داری باد او می بید و میشه فرشیم و دالی ب که در دو باد داری باد او می بید و میشه فرشیم و در بید می باد و می بید و میشه فرشیم و می بید و

# انساب

یارگاہ نور رب کا نتات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں ہدیہ نور وہ نورانیت مصطفے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم المعروف حقیقت محمریہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم المعروف حقیقت محمریہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اس عظیم ہخصیت کے سابھ منسوب کرتا ہوں۔ جس نے مظہر نور ازلی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حمراء وادی میں مستیر ہو کر عرض کیا۔

ای صورت نول میں جان آگھاں جانان کہ جان جمان آگھاں ج آگھال نے رب دی بین شان آگھاں جس شان نوں شاماں سب بنیاں لیعنی فانی نی اللہ باقی باللہ آیات من آیات اللہ حضرت پیرسید مرعلی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ

چه عجب گر بنوازند گدارا سید محد منور شاه

# عرض ناشر

ممیں فخرہے کہ حضور سید المرسلین منبع جود و سخاصلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات ستورہ صفات کی نورانیت پر قابل فخر اور متند کتاب تورانيت مصطفي المعروف حقيقت محربيه صلى الله عليه وآله وسلم شائع كرنے كا اعزاز عاصل كيا- اور مم اس كے لئے سيد محد فاروق شاہ صاحب مريرست اعلى اداره قرالاسلام يو كے كے بے حد شكر كذار بيں۔ جنهول تے ہمیں اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری تفویض کی۔ اور مالی معاونت بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ دراصل بيركتاب يمل يعقو برشائع موتى تھي۔ اور اس كو الف سے ی تک از سرنو مولانا عبدالی ظفرچشی صاحب دامت برکا هم العالیه نے ترتيب ديا اور اس يرسير حاصل مقدمه بهي تحرير قرمايا مولانا منيراحديوسفي صاحب اور مفتی ضیاء الحبیب صابری صاحب نے معاونت فرمائی۔ اور اس جدید ایدیش کو بهتر سے بهترینانے کی کوشش کی گئے۔ کتاب نو کی ترتیب میں مصنف کتاب بدا سے بدریعہ رسل و رسائل رابطہ رہا۔ اور ان کے

جدید ایرین کو بهترے بهتربنانے کی کوشش کی گئے۔ کتاب نوکی ترتیب میں مصنف کتاب ہدا ہے بذریعہ رسل و رسائل رابطہ رہا۔ اور ان کے مشورے شامل حال رہے۔ اس کے باوصف ناظرین حضرات سے ملتمس بیں۔ کہ اگر کمیں کوئی سقم نظر آئے تو بندگان عاصی سجھ کر معاف فرمائیں اور ادارے کو مطلع فرمائیں۔ آگہ دو سرے ایدیشن میں اصلاح کر دی جائے۔ ادارے کو مطلع فرمائیں۔ آگہ دو سرے ایدیشن میں اصلاح کر دی جائے۔ ادارے نے اس کتاب کی اشاعت میں بردی محنت شاقہ اور ذمہ جائے۔ ادارے نے اس کتاب کی اشاعت میں بردی محنت شاقہ اور ذمہ

داری سے کام لیا ہے۔

# أنكينه

|            | روز      | خاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # /2       |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 9        | ابترائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          |
|            | 22       | مقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .2         |
|            | 23       | موضوع رساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .3         |
| İ          | 23       | صل اول<br>ما د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .4         |
|            | 23       | 70.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .5         |
| I          | 31       | این بریر موں<br>حرکا تعلق العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          |
|            | 34       | عقل اور نقل ولا تاريخ اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8          |
|            | 35       | دو مری خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9          |
|            | 38       | نصل اول کے سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .10        |
|            | 39       | رد اری صل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         |
|            | 40       | ماامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .12        |
| I          | 40       | وو مرا بماند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1        |
|            | 42<br>42 | مقد مه کی تبیری تصل<br>کوئی بشرد نیا میں افقد تعالی کو شین دکھ سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .14        |
| ŀ          | 43       | ول مردوی سال و سال و سال و استان و سال استان و سال و س | .16        |
|            | 44       | چ فتی ضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .17        |
| 1          | 46.      | خلاصه آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .18        |
|            | 48       | وجاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19         |
|            | 4.5      | وجه ال 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .20        |
| 1          | 49       | وحراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .21        |
| 1          | 49       | دجہ راح<br>دیدار الی کے متعلق تغییر هالی کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23         |
|            | 51       | المام نواوی کافیمل متعلق روئت الی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .24        |
| ľ          | 62       | حعرت المام احرين منبل كاعقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .25        |
| -          | 65       | مونياء عظام كافيمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .26        |
| 1          | 65       | علامه آلوی کا مقیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .27        |
| l          | 66       | ایواب اور اس کے بیٹے متبہ کانٹر متعلقہ وغروزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .28        |
|            | 71 77    | المقصد في المال ا  | .29<br>.30 |
| 11 -12 - 1 | 80       | اليد موال اور اس كا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .31        |
| 5          | 84       | العاريث فيند كاخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .32        |
| L          | 7        | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O |            |

| مو   | مناین                                                     | فبرعر |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 85   | مضمون بالای آئید نشرالطیب ہے                              | .33   |
| 88   | من تقی الدین علی کے کلام ہے پہلی وضاحت                    | .34   |
| 91   | وعوى كى مزيد وشاجت                                        | 35    |
| 94   | د عوی کی تبیری و ضاحت                                     | .36   |
| 97   | د عویٰ کی چوتھی و ضاحت                                    | .37   |
| 105  | دو سری نصل (حقیقت محدی کااسم مبارک- دفت پیدائش)           | .38   |
| 107  | پیدائش نور محمدی می تنعیل                                 | .39   |
| 111  | مناب الوفا باحوال المصطلف ملى الله عليه و آله وسلم        | .40   |
| 112  | تور محن كو صورت بشرى دينے كيائے خاك مدينہ سے محلوط كياكيا | .41   |
| 113  | اللم ترب سے سلے اور میں کیالکھا                           | .42   |
| 115  | انوار انبیاء کی پیدائش نور محمدی ہے                       | .43   |
| 116  | فاكرومحقيم                                                | .44   |
| 117  | تور محری کاملاءالاعلی سے صلب آدم کی طرف انتال             | .45   |
| 118  | انقال کی دو سری صدیت                                      | .46   |
| 120  | حضرت عاموم منى الله عنه كاعتبده                           | 47    |
| 125  | تميري فصل (وضاحت نور محدي ملى الله عليه وسلم)             | .48   |
| 128  | عقيدوا بلسنت وجماعت                                       | 49    |
| 128  | حضور اقدس کے متعلق دو اعلان                               | .50   |
| 130  | ایک خدشداور اس کاجواب                                     | .51   |
| 130  | بشریت کی کمل آیت                                          | .52   |
| 132  | بشریت کی دو شری آیت                                       | .53   |
| 134  | بشریت کی تیری آیت                                         | .54   |
| 135  | بشریت کی چو محمی آیت                                      | .55   |
| 13.7 | بشريت كي الحويس آيت                                       | .56   |
| 137  | بشریت کی چمنی آیت                                         | .57   |
| 138  | بشرعت کی ساتویں آیت                                       | .58   |
| 141. | منتكو كامامل                                              | 59    |
| 142  | ملی آیت۔اعلان بشریت انبیاء کی طرف ہے                      | .60   |
| 143  | دو سری آیت اعلان بشریت                                    | .61   |
| 144  | تيسري آيت-اعلان بشريت                                     | .62   |
| 148  | الغعل الرابع نورانية كاعلان                               | .63   |
| 150  | نورے مراد کار، میں سین                                    | .64   |
| 153  | الرا عقيده                                                | .65   |
| 154  | برى ارات                                                  | .66   |
| 154  | الرران الرات                                              | .67   |

| ر من | خالق                                    | فبرعد |
|------|-----------------------------------------|-------|
| 157  | واقعه معراج اور حقيقت تورانيه           | .68   |
| 157  | ارات بشري                               | .69   |
| 158  | الرات توراني                            | .70   |
| -158 | ظاتمته الكآب                            | .71   |
| 161  | علامه اقبال مرحوم كاعقيده               | .72   |
| .165 | شاه عبد الرحيم كاعقيده                  | .73   |
| 166  | نواب مدیق حس بعویالی کاعقیده            | 74    |
| 168  | محر يعقوب نانونوي كاعقيده               | .75   |
| 169  | مولوی رشید احمر گنگوی کاعقیده           | .76   |
| 170  | موادی انور شاه تشمیری کاعقیده           | .77   |
| 171  | مولوی حسین احمد مدنی کاعقیده            | .78   |
| 172  | مولوی محمد طاہر قامی کاعقبیہ            | .79   |
| 172  | قاری محمد طیب دیوبندی کا مقیده          | .80   |
| 175  | مولوی محمدا دریس کاند حلوی کاعقیده      | .81   |
| 175  | جرائيل عليه السلام ي عمر                | .82   |
| 179  | عبدالحي لكعنوى كاعقيده                  | .83   |
| 180  | ا مام فخرالدین را زی کاعقیده            | .84   |
| 181  | علامه عبد التني على كامقيده             | .85   |
| 181  | این جرکی کاعقیده                        | .86   |
| 182  | أمام غرالي كاعقيده                      | 87    |
| 182  | علامه اساميل حتى كاعتبده                | .88   |
| 182  | علامه جلال الدين سيوملي كاعتبيره        | .89   |
| 184  | خلاصه کلام ۱                            | .90   |
| 184  | لماعلی قاری کا محقیده                   | .91   |
| 186  | غلامه سلمي كاعتبره                      | .92   |
| 186  | علامه سليمان جزولي كامقيده              | .93   |
| 187  | ولائل الخيرات شريف رمين كاتين           | .94   |
| 187  | طاجي المداد التدمي كالملين              | 95    |
| 188  | شاه ولی الله کو داماکل الخیرات کی اجازت | .96   |
| 188  | تخ عبدالحق محدث وبلوي كاعقيده           |       |
| 190  | مولاتاروي كاعقيده                       | .98   |
| 190  | ماحب تغييرهالي كاعتبيره                 | 99    |
| 191  | ي سيري كاعتبره                          | .100  |
| 192  | ي مطار كا محتيده                        | 101   |
| 193  | علامه جاي كاعقيده                       | 2:102 |

|                                                      | حديق                                                                                                                                                                | غرعز                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 193<br>195<br>195<br>196<br>199<br>199<br>200<br>200 | علامه يوسف نبسهاني كاعقيده<br>علامه دطلان زي كاعقيده<br>ميان محر جهلمي كاعقيده<br>استغاثه نمبر1<br>استغاثه نمبر2<br>استغاثه نمبر3<br>استغاثه نمبر3<br>استغاثه نمبر4 | .103<br>.104<br>.105<br>.106<br>.107<br>.108<br>.109 |
| 201                                                  | استقاد نمبر6                                                                                                                                                        | .111                                                 |

# كمآب كادو سراحصه علم النبي الكريم

| -  |      |                                   |       |
|----|------|-----------------------------------|-------|
|    | 203  | عرض مال                           | 112   |
| 1  | 206  | تنعيل عقيده بعلم الني وعلم الرسول | .113  |
|    | 206  | ويل أول                           | .114  |
| T. | 207  | ایک شراوراس کاجواب                | .115  |
|    | 208  | وو سرى دليل                       | .116  |
|    | 209  | تيري دليل                         | .117: |
| 1  | 209  | چو تحی د لیل                      | .118  |
| 1  | 210  | يانج ين ديل                       | 1.119 |
| 1  | .211 | چستی دیل                          | .120  |
|    | 212  | عدم علم پر استدالال کی بہلی آیت   | .121  |
| ١  | 214  | دو سری آیت                        | .122  |
|    | 215  | ميري آيت                          | .123  |
|    | 216  | چوگي آء -                         | .124  |
| 1  | 216  | =c U 61                           | .125  |
|    | 217  | =e15*                             | .120  |
|    | 218  | الوس أعت                          | 127   |
|    | 229  | العوس ايت                         | .128  |
|    | 221  | عدا لي اعت                        | .129  |
| ٠. | 222  | د مول اعت                         | .131  |
|    | 222  | See O'N'S                         | 1 2   |

# الندانيه

میرے نزویک سے سوال می جمالت کی بیداوار ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم نور بین یا بشر- کیونکه نور کی ضد بشر شین اور ند بشر کی ضد نور ہے۔ رید تو الیے بی ہوا جینے کوئی نوجھے بتاؤ وہ فلال مخض کالا تھا یا تھکنا۔ اسے كو يمي كالي كا منفاد محكمنا شين سفيد ہے۔ اور محكف كى صد كالا شيل لميا رونكا ہے۔ يا اگر كوئى يوسے كم قلال صاحب يرے لكھے بيل يا الاج اس سے كما جائے كا ارك احق إيزے لكھے كا مضاد لياج جيس بلكہ يزے لكھے كا مضاد جاتل ہے۔ اور الماج کا متضاد تدرست و توانا ہے۔ بعد اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ بتاؤ کہ حضور صلی الله تعالى عليه وسلم تورين يا يشرقونهم كبيل كيد اسه كور مغز! تهماراب سوال بی غلط ہے کیونکہ تور کی ضدیشر نہیں ظلمت سے اور بشر کی ضد نور نہیں بلکہ جن یا فرشتہ ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس سے کھو کہ اب سوال کو کہ تعوذبالله حضور صلى الله عليه والهوالم تورين يا ظلمت يا حضور صلى الله تنالى عليه والم الشريل يا جن يا فرشعه

میرے خیال میں احتی ہے احتی ترین انسان بھی ہے سوال اب پر نہ السکے گا اور وہ اپنی تمام تر خبات نفسی کے باوجود وہ بیر سوال دہرا بی نہیں سکے گا۔ تو نتیجہ بیر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ظلمت نہیں ہیں بلکہ نور بیں۔ ای طرح حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم قرضتے یا جن نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں۔ ای طرح حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرضتے یا جن نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں۔ مویا حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی لیتی آپ بے مشل نوری بشر ہیں۔

ہمارے نزدیک حضور رحمت کا تات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات

کے بارے میں رب کے نور ہونے کا بیہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور

سرورکا تات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ تمالی کے نورکا کلوا ہیں اور نہ بی یہ

ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نورکا مادہ۔

رب کا نور ہے۔ نعوذباللہ اور اس کا یہ مفہوم بھی ہرگز نہیں کہ حضور پرنور

شافع یوم السفود صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نور اللہ تعالی کے نورکی طرح اذبی و

ایدی ہے اور اس کا یہ مقصد و مفہوم بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی حضور صلی

ایدی ہے اور اس کا یہ مقصد و مفہوم بھی نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی حضور صلی

اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات میں سرایت اور حلول کر گیا ہے۔

میہ جملہ امور غلط منی کی پراوار ہیں۔ جبکہ حقیقت علی ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نور ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بااواسطہ فیض لینے والے ہیں۔ جیسے ایک چراغ سے ود سرا چراغ جلا کر بھر اس چراغ ہے آئے بڑاروں لاکھوں چراغ جلا لیے جاشیں۔ یا ایک آئینہ سورج کے سامنے رکھا جائے اور بڑاروں آئینے اندھیرے ماشے رکھا جائے اور بڑاروں آئینے اندھیرے کے سامنے رکھا جائے اور ویک حاصل کرتا ہے۔

اں کا دومرا سٹ اندھرے کرے میں بڑے بڑادوں آئیوں کی طرف بھی ہو۔ تو وواس مورج سے باواسط توریخے والے سے توریخ کر دوشن ہو جائیں سے۔

اب طاہرے کہ پہلے آئے علی سورج نہ قو مرایت کیا ہے اور نہ حلول کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ آئینہ درمیان میں سے بٹا ریا جائے قر باتی آئینے پور اندھے کے اندھے ہو کر رہ جائیں۔ اگر پوری کائنات میں بے حدوعد علم و فعنل کے چائے دوشن ہیں۔ قریب مرف اس آئینہ حق نما صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ وہ آئینہ آج بھی ذات یاری تعافی سے فیض یاب ہو کر پوری کائنات کو منور کر رہا ہے۔

اور کو دو طرح سے سمجا جاسکا ہے۔ ایک اور حی جے آگھوں سے جمہوں کیا جاسکے جیے دھوب ' جائدتی ' دوشی' کیل' چک و فیرہ یہ اجلا بھی اور ای محموں کہ المانا ہے اور اسے ہر فض محموں کرنا ہے۔ دو مرا اور عقلی ہے آگھوں سے محموں آو نہ کیا جاسکے البتہ معلی جائی جائی ہے کہ یہ ور ہے۔ جیسے علم و فن ہمان ' قریب المام ' کناب ہدایت ' جملت ' ہمان ' فقیت و معرفت کی پچان' دین اسلام ' کناب ہدایت ' جملت ' جملت ' فیم و بسیرت یہ ایسا ور ہے۔ جو معرف دل بیغا کو نظر آنا ہے اور صاحب بھیرت ہی دکھ ملکا ہے کہ جائل و عالم میں کیا اقراز ہے۔ جمرہ کاری و نا جمرہ کاری و نا جمرہ کاری میں کیا فرق ہے یہ فرق کر سکنا بھی نور ہے۔ فرق ہون دار اور ہے دین میں کیا فرق ہے۔ یہ فرق کر سکنا بھی نور ہے۔ آگھ کو آڈ بظاہر اس میں کوئی وجہ اقراز نظر نہیں آئی لیکن دونوں کے اعتماء جسمانی آئی لیکن دونوں کے اعتماء جسمانی ایک سے بین۔ دونوں کا انداز رفاز و گفتار تقریبا ایک سا ہے۔ اس لئے جائل نہیں ، پچان سکتے اس لئے جائل نہیں ، پپون سکتے اس لئے جائل نہیں ، پپون سکتے اس لئے دو دونوں کا انداز دونوں نور دونا ہی پچان سکتا ہے۔

# Marfat.com

ورک ایک مفت بی می مولی ہے کہ وہ خود می ظاہر مو تا ہے اور او مرول

کو بھی طاہر کرتا ہے اور یہ نور بھی حی و عقلی ہوتا ہے۔ سورج ' چاند' ستارے' بیل ' کیس' چاغ' مٹع خود بھی منور ہیں دو مرول کو بھی منور کرتے جاتے ہیں۔ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں' ظامتیں کافور ہو جاتی ہیں ' یہ نور حی ہے۔ یہ نور بھی صرف دیدہ بینا والے کو نظر آتا ہے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ دو مرا نور عقلی ہے جس ہے ایک عالم و فاضل' صاحب فن ' صاحب تقویٰ یا دنیاوی اعتبار کے تجربہ کار خود بھی آگاہ ہوتا ہے اور وہ اس آگائی کا نور آگے بھی پھیلاتا چلا جاتا ہے اور چراغ سے چراغ روش ہوتے جاتے ہیں۔ کیا اس ہدایت و راہمائی کو نور ہیں کہا جاس کیا ہی جاتی سرکھی اندی میں قدم میں کہا جاتا ہیں ہوائی و کھے سکتا ہے جو اس وادی ہیں قدم رکھنے والا ہے۔ ایک جاتل مطلق کیلئے اس میتازہ نور اور ایک عام اندی میں کوئی وجہ امیاز نظر نہیں آگے گا۔

بیہ نور ابوجهل کو نظر نہیں آیا اور نہ وہ دیکھ سکا۔ بیہ نور حضرت عباس رضی ابتد تعالی عند کو نظر آیا ویکھا بہجانا بیند کیا مجرای نور سے ان کی راہیں منور ہو کہ ایک ور سے ان کی راہیں منور ہو کہ اور آیے دیکھیں وہ کس طرح اس نور کا اعتراف فراتے ہیں۔

وانت لما ولنت اشرقت الارض وضاعت بنورك الافق في النور سبيل الرشاد تعترق في النور سبيل الرشاد تعترق

بھی جب آپ پرا ہوئے تو آپ کے نور سے ذین و آسان کے کنارے چک اینے ہے۔ تو ہم ای نور سے ہدایت حک المات کے کنارے حک المحت میں اینے ہیں اور ای نور سے ہدایت سے دایت میں اینے جات کارے ہوائے۔ میں دایت میات کرتے ہیں۔

كيا نين و آبان ك كنارے ، آپ كى ولادت باسعادت سے روش مور

ہوتے ہوئے عرب کے ان ہزاروں انسانوں کو نظر آئے ؟ جنہیں آپ کی ہدایت نفیر آئے اس نظر آئے اس نظر آئے اس نظر آئے ہیں۔ نظر آئے ہیں۔ خلا آئے ہیں۔ حالا تکہ دیکھنے والے جب بھی دیکھنے تھے اور آج ہی دیکھنے ہیں کہ آپ کی والدت باسعادت سے پوری کا نائت جب بھی منور ہوئی تھی آج ہمی منور ہوئی تھی آج ہمی منور ہوئی تھی آج ہمی منور سے اور آقیامت منور رہے گی۔ آپ نے اپنے پروردگار عالم سے نیش نور بھیرت لیا اور پھرجو آپ کے قریب آنا کیا روشنی کامینار بنا چلا کیا۔ وہ نور آئے بھی چار وانگ عالم میں پھیلا ہوا نظر آرہا ہے۔

ان کیفیات نور میں ڈوب کر دیکھنے والوں میں چند ایک کے احساسات مزید ملاحظہ ہوں۔

- ا حضرت ابوطررہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والد وسلم کے چرو انور عیل نور جیسی جمک تھی۔
- ۲ حضرت بند بن الى بلد رضى الله تعالى عنه كا قول هے كا آپ كا چره مبارك چودهوس رات كے جائد كى طرح جكتا تعا۔
- ۳ حضرت ربیع بنت معود رضی الله عنها فرماتی بین اگر ہم آپ کو دیکھتے تو ایبا محسوس کرنے کہ سوزج نکل آیا ہے۔
  - ٣- حضرت عبدالحق محدث والوى رحمت الله عليه فرمات بي-
- " وچول آل حضرت عين نود باشد نود دا سايه نمي باشد-" (سجان الله) ليني
  - چونکہ آپ مرا اور سے تو نور کا سامیہ شیں ہو تا۔
- ۵ حضرت ملا علی قاری رحمته الله علیه فرائے ہیں۔ کد نبی کریم صلی الله الله علیه فرائے ہیں۔ کد نبی کریم صلی الله الله علیه و آلیه و سلم کا نور مشرق و مغرب میں انتہائی طور پر چیک رہا ہے کہ

آب کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نور فرمایا ہے۔ ۲ - حضرت امام بو میری رحمتہ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں۔

فَانَتُ شَمِّ فَضِ مِمْ كُواكِبِهِا مُنْ وَرَقِ مِنْ الْفَلْمِ مِنْ الْمُلْمِ وَلَى الْفَلْمِ اللهِ عليه و الله وسلم آپ بزرگ كے سورج ہيں۔ اور سارے نبی حضور آپ كے بارے ہيں جو آپ بی كا نور لوگوں اور سارے نبی حضور آپ کے بارے ہيں جو آپ بی كا نور لوگوں کيلئے اندهِروں میں پھيلا رہے ہيں۔ کيلئے اندهِروں ميں پھيلا رہے ہيں۔ عرت الله عليه نے مشوى شريف ميں فرایا۔

عس نور حق ہمہ نوری بود
عس دور از حق ہمہ دوری بود
این اللہ تعالی کے نور کا سلمہ بھی نور ہوتا ہے۔ جو خدا سے دور ہول
ان سے ان کا سلمہ بھی دور ہے۔
ان سے ان کا سلمہ بھی دور ہے۔
اس خورد گردد بلیدی زیں جدا

جو ہم کھاتے ہیں اس سے نایای ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو حضور کھاتے ہیں وہ سب خداکا نور بن جاتا ہے۔ (سیحان اللہ)

۸۔ امام احمد بن محمد عسقلائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم اینا سر اور اٹھا۔ انہوں نے اینا سر اٹھایا۔

قوعرت سے یردول میں ایک فور دیکھلے عرض کیا اے مولایہ فور کیا ہے؟ فرملیا کی فور ایک نی کا ہے۔ جو جماری اولاد میں سے مول مے ان کا نام آسان میں احمد ہے اور ذمین میں محمد ہے۔ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اگر وہ نہ ہوئے قو ہم نہ آپ کو پیدا کرتے نہ آسان کو اور نہ نوٹین کو۔

- حضرت مولانا اشرف علی تفانوی نشرا لطب کے مضمون کا آغاز اس طرح کرنتے ہیں۔

پہلی فصل نور محری کے بیان میں۔ اس فصل میں نور کی وہ تمام احادیث تحریر فرمائے میں جو المبنت اکثر بیان کرتے ہیں۔ آپ اپی کتاب '' شلج الصدور'' میں لکھتے ہیں۔

> در شعاع ہے۔ نظیم لاشویہ در من بیش نور من رسوا شویہ دو مری جگہ اس کتاب میں فرائے ہیں۔

ی خود نور اور قرآن ملا نور بند ہو پھر مل کے کیوں نور علی نور

ا - حضرت شاہ عبدالرحيم؛ جضرت شاہ ولى الله کے والد ماجد رحمتہ الله علیما "انفاس رحیم" میں لکھتے ہیں۔

" فرش ہے عرش تک اور اعلی فرشتے اسفل کی جنس بیب کی سب حقیقت محربیہ علیم ہے پیدا ہوئے بین۔ جنور مملی اللہ علیہ و الدوسلم

کا فرمان ہے۔ "سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اگر آپ نہ موت تو اللہ تعالیٰ نہ اسانوں کو پیدا کرتا اور نہ ابی راوبیت کو ظاہر کرتا۔ "

حضرت علامہ حین احمد "اشہاب الناقب" میں لکھتے ہیں۔
" ہمارے حضرات اکابر کے اقوال و عقائد کو طاحظہ فرائے۔ یہ جملہ حضرات ذات حضور پرنور علیہ السلام کو بیشہ سے اور بیشہ تک واسطہ فوضلت الیہ و سراب رحمت غیرمناہیداعتقاد کئے بیشے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اذل سے لبر تک جو جو رحمتیں عالم پر ہوئی ہیں۔ اور ہوں گی عام ہے وہ نعت وجود کی ہویا کی اور قتم کی۔ ان سب اور ہوں گی عام ہے وہ نعت وجود کی ہویا کی اور قتم کی۔ ان سب میں آپ کی ذات پاک ای طرح واقع ہوئی ہے کہ پہلے آفاب سے نور جائد میں آیا اور جائد سے نور ہزاروں آئیوں میں۔ غرضیکہ حقیقت نور جائد میں آیا اور جائد سے نور ہزاروں آئیوں میں۔ غرضیکہ حقیقت نور جائد میں آیا اور جائد سے اور ہزاروں آئیوں میں۔ غرضیکہ حقیقت نور جائد میں آیا اور جائد کی اور) اول ماخلق الله نوری وانا نبی کی میں۔ " وہ وہ دی در اور) اول ماخلق الله نوری وانا نبی ایک ایک میں۔ " وہ دی در در اور) اول ماخلق الله نوری وانا نبی ایک میں۔ "

- حضرت مولانا رشید احر گنگوهی "اردادالسلوک" بین لکستے ہیں۔
اس سبب سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ "مہارے یاں جی تعالی کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئے۔" نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نیز حی تعالی فرما آ ہے کہ "اے نی رصلی اللہ علیہ دات پاک ہے۔ نیز حی تعالی فرما آ ہے کہ "اے نی رصلی اللہ علیہ دالہ وسلم) ہم نے آپ کو محواہ اور بشیرہ ندیر اور اللہ تعالی کی طرف

العلان والا اور جيكاف والاربورج بنا كريجيجات ومنير روش كرن فرال والمسلم

من الله الله اور المقام يرائي كباب من للصني بي -

Marfat.com

دنیا کہتی ہے کہ طلمہ تو نے نی کو بالا ہے میں کتابول بھھ کو علمہ میرے نی نے بالا ہے

اندها راسته نهیں دکھا سکتا عافل کسی کا راہبر نہیں بن سکتا جابل علم کی روشى نيس بانك سكا ، جو خود سون والاب ادوسرول كوكيے جا سكا ب ای طرح ساری کائلت انسانی از آدم ما آخر قطرما" روشنی کی متلاشی ہے۔ اس روشی کے باننے کا فرض اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے سرو کیا اور بد انبیاء كرام خود اس منصب ير فائز نبيس موت بلكه خود خالق كائتات في يد كام ان ے سروکیا اندا ان انبیاء کرام کو اس عظیم منصب کے حوالہ سے جس جس جبلت کی ضرورت مھی وہ اس نے خود ان میں پیدا کر دی۔ انہیں عام انتانوں ے ہر اعتبار سے ممتاز کیا۔ ان کی سیرت ان کا کردار ان کی نشست و برخاست ووردونوش أعدورفت غرض برني براعتبار سے انو كها اور زالا ہے۔ ب صفات بھی خود ان کی این ذات میں ای پیدا کردہ نمیں ہیں بلکہ خود خالق ارض و سائے ان میں پیدا کیں۔ یہ کفرو صلالت جمالت و گراہی میں بھنکنے والول كو من الطلعب الى النود لائے والے كيا خود سے نور شے؟ نوونياند مركز سيل- وه نور سق مرايا نور سے اور مونا جائے تھا۔ اگر ايسانہ مو آنو فطرت كے

اختلاف ہے نو اتا ہے کہ بشر تو تھے لیکن الیے نمیں جیسے کافر بھتے تھے کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اگر صورت کے اعتبار سے تمام انسان ایک جیسے ہوتے تو ابوجہل اور حضور مملی اللہ علیہ والہ وسلم میں کیا فرق تھا۔

کر بھورت آدی کیال بودے احد د بوجل ہم کیال بودے

اگرچہ آپ مرایا نور ہیں کہ آپ کا نور ہونا فطرت کے عین مطابق ہے اور ارشادات نوی طابق اس ر کواہ ہیں کہ آپ نے ای ذات کی طرف نور ہونے کی ارشادات نوی طابعہ نور ہونے کی است کو بیان فرایا۔ اول ماخلق الله نوری وغیرهم جیسی ہے شار احادیث موجود ہیں۔ اس کے بادمف دہ متجاب الدعوات شخصیت جو دعا مانگ رہی موجود ہیں۔ اس کے بادمف دہ متجاب الدعوات شخصیت جو دعا مانگ رہی

ے۔ وہ کی طاخط فرائے۔ آپ فرائے ہیں۔ الهمم اجعل فی قلبی نورا" و فی بصری نورا" و فی سمعی نورا" وفی فوقی نورا" وفی تحتی نورا" وفی امامی نورا" وفی خلفی نورا" واجعلنی نورا" فی نور

لینی اے اللہ تعالی تو میرے قلب میں نور بیدا کر دے ' تو میرے آگھ میں نور بھر دے ' تو میرے کانول میں نور سا دے ' میرے اوپر بھی نور ہو ' میرے نیچے بھی نور ہو اور میرے وائیں بھی نور ہو ' میرے منہ میں بھی نور ہو اور میرے بیچے بھی نور ہو۔ بلکہ بھے نور ہی نور بنا دے۔

ان رعائیہ کلمات کے بعد اگر کوئی ریہ کے ہو سکتا ہے کہ آب کی رعا منظوری ہی مذہبوئی ہو۔ تو ایس گر رکھنے والا احمقول کی دنیا میں بستا ہے۔

راقم الجروف جب بي كتاب شائع كرك لكالوان موضوع بركت بني كرك لكالوان موضوع بركت بني كرك لكرك لكالوان بن ايك رساله فور بهي به كرك لكالوان بن ايك رساله فور بهي به اين من ايك رساله فور بهي به اين من حضرت العلامة في الاسلام والسلمين صاحب حيثم بصيرت حضرت علامه مولانا مفتى احمد ياد خال فعيمين وحمت الله عليه كاليه فقره بهت بهذا آيال الدااي المقال فعيمين وحمت الله عليه كاليه فقره بهت بهذا آيال الدااي

وشنول کے البان قلم کو اکنے پرزجھیلیں۔ شاید اللہ تعالی قبول فرمائے اور عازیان بدر و حین سے غلاموں میں جشر نفیٹ ہو جائے اور حضرت جمان رضی اللہ اعند کے معلیٰ برداردن میں قیامت کے داروں میں اللہ اعدامی اللہ المائے میں خلین برداردن میں قیامت کے دان الفائے گے ا

عبدالق ظفر چشی

٣٢ اكتورو ١٩٩١ع المعطف أباد للخورور

### Marfat.com

بعسم الله الرحمن الرحيم

"النعمد لله الذي بدا خلق الانسان من سلالة من طفة في قرار مَكِين من فعيد ره وصوره في احسن تقويم والصلوة والسلام على سيد نا محمد سيد ولزاده الذي صورت صوره البشر و حقيقه نوراضوء من ضياء البند وعلى اله و السكر و حقيقه نورامن نورالقهر"

البعد میں اس رسالہ کو ایک مقدمہ اور ایک مقصد بر مرتب کر تا ہوں۔ مقدمہ میں بھی چند قصول بین اور مقصد میں بھی چند قصول اور خاتمہ ہے۔

#### مقادمه

غرض رسالہ : اس میں رسالہ لکھنے کی غرض اور اس کے موضوع کابیان ہے۔ خرص بیہ ہے کہ فابت کیا جائے کہ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اپنے نور ہے بیدا فرمایا۔ تمام کائنات میں اور سے بہلے اس نور کو بیدا کیا۔ پھر اس نور سے ساری کائنات عرش کری اور سے بہلے اس نور کو بیدا کیا۔ پھر اس نور سے جنت و دوز ن فرشے اسان پیدا کے۔ اس نور سے بیدا کیں۔ انسان بیدا کے۔ اس فور سے بیدا کیں۔ انسان جن اس فور سے بیدا کیں۔ انسان جن میں طرح زمن میا اس فور کو آدم علیہ السام کی در ندے اور چرندے بیدا کے۔ اس فور کو آدم علیہ السام کی در ندے اور چرندے بیدا کے۔ اس فور کو آدم علیہ السام کی

پیرائش سے ہزاروں مل پہلے پیراکیا اور ٹور کو فیوت سے متصف فرالیا اور مفت ختم نبوت سے متصف فرالیا اور مفت ختم نبوت سے محمدی ہے آدم علیہ السلام سے پہلے موجود فی الخارج تھا اور صفت ختم نبوت سے بھی متصف تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیرائش کے بعد حتی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کے بعل سے پیرا ہوئے کے بعد صورت بشری حاصل ہوئی۔

موضوع رسالہ : مقدمہ میں دو سری چیز موضوع رسالہ ہے۔ اس کا موضوع آیات قرآنی احادیث و اقوال آئمہ میں جو نور قابت کرنے کے لئے چین کے جائیں گے۔

فصل اول : مقدمه کی پہلی فصل۔ قرآن مجید کی روسے یہ حقیقت واضح ہے کہ اشیاء بھی صورت اور حقیقت کے لحاظ سے مخلف ہوتی ہیں۔ پہلی مثل اور حقیقت کے لحاظ سے مخلف ہوتی ہیں۔ پہلی مثال : پہلی مثال ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ صورت بشری

میں تھے۔ لوگوں کو جادد کی تعلیم وستے تھے۔

واتَّبُمُوا مَاتَتُلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشّيَعُانُ كُفُرُوا يُعَلِّمُونَ الشّيعُانُ كَفُرُوا يُعَلّمُونَ النّاسُ الشّعْرَو مَا الزّلُ عَلِي الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلُ عَارُوتِ النّاسُ الشّعْرَو مَا الزّلُ عَلِي الْمَلَكِيْنِ بِبَابِلُ عَارُوتِ وَمَا يُعْلَمُونَ مِنْ احْدَحَتَى يُقُولًا انْمَا نَحْنُ فَي مَارُونَ وَمَا يُعْرَفُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بِينِ الْمَا فَعَنْ بِعَارِيْنَ بِهِ مِنْ احْدَالًا بِاذْنِ اللّهِ الْمُلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بِينِ النّالِهِ الْمُلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بِينِ النّهُ وَالْوَجِهِ وَمَاهُمْ بِعَنَارِيْنَ بِهِ مِنْ احْدَالًا بِاذِنِ اللّهِ وَلَا يَعْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بَيْنِ وَلَا يَعْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ بِهِ بِينَ اللّهُ وَالْوَجِهِ وَمَاهُمْ بِعَنَارِيْنَ بِهِ مِنْ احْدَالًا بِاذِنِ اللّهِ وَلَوْجِهِ وَمَاهُمْ بِعَنَارِيْنَ بِهِ مِنْ احْدَالًا بِاذُنِ اللّهِ وَلَا يَعْمُونَ مَانِيْمُولُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ مِنْ اللّهُ وَالْمُعَالِقُونَ مَا عَلَيْكُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَقُونَ مِنْ احْدَالًا بِاذُنِ اللّهِ وَلَوْجِهِ وَمَاهُمْ بِعَنَارِيْنَ بِهِ مِنْ احْدَالًا بِاذُنِ اللّهُ وَلَا يَعْمُلُونَ مِنْ الْمُلْكُونَ مِنْ احْدَالُونُ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ احْدَالُونُ مِنْ الْمُعْرَفِينَ مِنْ احْدِي لِعُمُونَ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ اللّهُ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْهُمُ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْهُمُ الْمُعْرَقِينَ مِنْ احْدُلُونَ مِنْ احْدَالِهُ مِنْ اللّهُ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ احْدَالِكُونَ مِنْ احْدَلُونُ اللّهُ مِنْ احْدَالِكُونُ اللّهُ مِنْ احْدُونَ مِنْ احْدُونَ مِنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ مِنْ الْمُعْرِقُونَ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِقُونَ مُنْ الْمُعْلِقُونَ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْرَاقُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْفُلُونَ مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُلِقُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِقُونُ اللّهُ الْمُنْفُلُونُ

#### (ياره ركوع ١٦ سورة البقرة)

ترجمه : يود من الله بعالى في كتاب كو يس يشت وال ديا اور اس ك يجے ير كے جو شيطانوں نے ملك اسلمان اس يراها اور سلمان عليه السلام نے كفرند كيا ليكن شيطانول سن كفركيا الوكول كو جادو سكمات اور بيود اس ك يجهي يركي - جو دو فرشتون يربابل شهريس الماراكيا- فرشتون كانام باروت اور ماروت تقال نيه فرشت كى كو جادو ند سكهائت كريمل بطور تفيحت كت كه نم الله تعالى كى طرف ہے صرف امتحال میں جو ہم ہے علم سحر سكھے كا اور اسے رائے ایدا استعل کرے کا کافر ہو جائے گا۔ اور جو سکھے گا اور جو اینا بجاؤے كرك كاليان ير عابت رہے كا۔ تم اسے ايدا دمالي من استعال كرك كافرند بنات لوگ ان سے جادو سیکھتے اور استعال میں لا کر میان میوی میں جدائی ڈالتے است اور وه کی کو نقصان اند بینجائے مر القدان کے علم سے کیونکہ کوئی بنیب مور بالذات مين لوك جو به المستحقة وه نقصان وه عما البين فاعدة مدورتات بعض مفسرين قرطبي وغيره كاخيال اب كم باروت ماروت فرشة نه بنص بلك انسان عص أن كالفتك ملك تقالة وقت غداداد سند جادو الك علم على مبارت صامیل کی۔ ازوال ایسے مراد رقبت ذہنی ہے ازال وی مرادر بیل کے کو تک اواد ے ازال کی نسبت اللہ اتعالی ای طرفط کرتا خطاف کے لیکن این بر رز الطری کے نے اس خیال کورو کیا کھے۔

ابن جرير الطرى كا قول : قال ابن جرير الطبري ان الله عزوجل . . عرف عباده بعيث ما مرهم به جميع مامنها في عند افرهم و نهاهم بعد .

العلم امِنْهُمْ بِهَايُومُرُونَ بِهِ وَيَنْهُونَ عَنْهُ وَلَوْكَانَ الْاعْرَعِلِي فِير فالك الكرن الأمراد النهي معنى مفهوم والسحر مكاكنهل عنه عباده مِن بَنِيْ آذِمْ فَفَيْرٍ، غَيْنَكُمْ أَنْ يَنْكُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَّمُهُ الْمَلْكِينَ الِّذِينَ سُمَّاهُمَا فِي ثِينَ لِللَّهِ وَجُعَلَهُمَا فَتَنْتُم الْعِبَادِهِ مِن بَنِي أَدُمُ كُما أَخْبَر عَنْهُمَا انْهُمَا يَكُولُانِ مَنْ جَاءً يَتَعَلَّمُ مِنْهُمًا ذَالِكَ أَنْمًا نَحْنُ فِينَدُ فَلا تَكُفُرُ لَيُخْتَبِرُ بِهُمَا عِبَادِهِ الَّذِينَ نَهَاهُمْ عَنِ السِّيحُوقُ عَنِ البَّفْرِيقِ بَيْنَ المرور وروجه فيتمنعن المؤمن بتبرتكه التفليل ميهها وليجزى للكافرة بتقليم الكغرور التنعرسينهما ويكون الملكان في تَعْلَيْهِ هِمَا مِا عِلْمَاهُ مِنْ ذَالِحِكَ مُعِلِيْهِ مِنْ لِلَّهِ تَعَالَىٰ إِذَ كَانَ عَن اذْنِ اللَّهِ تعالى لهما بتغليم ذالك وغيرضارهما منحر من سيحروهن تعلم فالحك منهما بعد أله هما اتاه عنه بقولهما انها نعى فتنة فلاتكمراق كَانَا أُوْكِامِيا أَمُرُ اللَّهُ اللّ

فتنہ بنایا ہو جیسے کہ اللہ تعالی نے خبردی ہے کہ جو مخص ان سے جادد سکھنے آیا اسے بطور تھیعت کتے کہ ہم فتنہ ہیں۔ جادد سکھ کر کافر نہ بن آ کہ بندوں کا امتخان لے۔ انہیں جادد سے اور میاں یوی میں تفریق سے منع کیا آگہ جادد کر تعلیم چھوڑ کر مومن مخلص مومن ہے اور کافر کو اللہ جادد سکھنے اور کفر کی تعلیم چھوڑ کر مومن مخلص مومن ہے اور کافر کو اللہ جادد سکھنے اور کفر کرنے پر سزا دے تو فرشتے جادد کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کے فرانبردار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرانبردار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نقصان نہیں بہتی آ۔ کیونکہ انہیں جو امر کیا گیا تھا اس کو انسوں نے افران جادد اول صفحہ سمے)

ہاروت اور ماروت فرشتے سے اور صورت بشری میں سے عوارضات بشری ان پر طاری شے۔ پاؤل سے جلنا مجرنا اور بیشنا عوارض بشری ہیں۔ ذبان سے بولنا حواس کا استعال عوارض بشری ہیں۔ جو ان دو فرشتول پر طاری ہوتے ہے۔ بولنا حواس کا استعال عوارض بشری ہیں۔ جو ان دو فرشتول پر طاری ہوتے ہے۔ ہاروت ماروت فرشتے ہے۔ (تفییر ابن کیشر صفحہ سانہا جلد اول عن الحن البحری فی تفییرہ)

نَعُمُ أَنْزَلُ الْمُلَكَانِ بِالسَّخْرِ- تَفْسِيرِ رَوْحَ الْمِعَانِي بعلداول صفحه ۲۰۱

الْبُمْجِرُه حُيْثُ الْهُ كُثَرِنِي قَالِكُ الزَّمَانِ وَاقِّكَ النَّمُّةِ وَاقِّكَ النَّبُوّةِ السَّحْرُهُ اصُورًا عُرِيَبِتُهُ وَقَعَ الشَّكِّ بِهَافِي النَّبُوّةِ فَيُعُثُ اللَّهُ الْمُلْكِينَ لِتَعْلِيْمِ أَبُوابُ السِّحر حُتَى فَنَالُونِي عَنَ الطَّرِيقَ فَيَهُ الْاذَى عَنَ الطَّرِيقَ فَي عَنَ الطَّرِيقَ فَي عَهْمُ الْاذَى عَنَ الطَّرِيقَ

ترجمہ ، یہ دو فرشتے جادو سکھانے کے لئے انارے کے تاکہ اللہ تعالی اور اسے استعال کیا کافر بنا اور اللہ استعال کیا کافر بنا اور جس نے جادو سکھا اور اسے استعال کیا کافر بنا اور جس نے سکھا اور بچاؤ کیا ہ ایمان پر قابت رہا۔ اللہ تعالی کو افتیار ہے کہ استحال اور بچاؤ کیا ہ امتحان بائی استحال کے امتحان بائی کے بندون سے جس طرح تھا ہے امتحان کے بینے طالوت قوم کا امتحان بائی جادو اور مجرہ میں فرق کیا جاسکے۔ کیونکہ سلمان علیہ انسلام کے ذمانہ میں جادو اور مجرہ میں فرق کیا جاسکے۔ کیونکہ سلمان علیہ انسلام کے ذمانہ میں جادو اور مجرہ میں فرق کیا جاسکے۔ کیونکہ سلمان علیہ انسلام کے ذمانہ میں جادو اور مجرہ میں فرق کیا جاسکے۔ کیونکہ سلمان علیہ انسلام کے ذمانہ میں جادو این کیا گئے۔ بی ہونے کا فرک گزر آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جادو دے کر جمیحا تا کہ جادو کی تعلیم دیں اور شبہ خبوت دور کریں اور رستہ سے اس گندگی کو بنا کیں۔ (افسر کیر جلد قالت صفی ۱۹۹)

إنّ الله أنزل هُمَا فِي صُورَة رَجُلَيْن وَكَانَ الْوَاحِبُ عَلَى الْدَيْنَاء انْ الْانْبَيَاء انْ الانْبَيَاء انْ الانْبَيَاء انْ الانْبَيَاء انْ الانْبَيَاء انْ لايقطمواعلى مَن صُورَتُه الإنسان ان يَكُونَ انسان كيا ان فِي زَمَانِ رَسُولِنا كَانَ الوَاحِبُ عَلَى مَن صُاعِد كُمُ فَهُ مِن البَشرين شاهد كُمُية الْكَلِينَ انْ لاَيقُطع بِكُونَهُ مِن البَشرين الوَاجِب توقف فِيهِ فِي

ترجمہ ، ہاروت و ہاروت کو اللہ تعالی اللے وہ مردون کی صورت میں نازل المرایا۔ سابقہ جیوں کی امتون پر لازم جھا کہ جس جیمن کو انسان کی صورت میں المرایا۔ سابقہ جیوں کی امتون پر لازم جھا کہ جس جیمن کو انسان ہوئے پر لیقین ند کریں اور بھارے نی کی امت پر واجب ہے کہ جب وہ وجید السلم کرد کر دیمیں تو الله بھین نہ کریں تو المین نہ کریں تو الله کا کہ کر دیمیں تو القین نہ کریں کہ کہ انسان سے بلکہ او قف کریں ہے۔

تفیر این کیر ادارہ العانی تفیر کیرکی وضاحت سے معلوم ہوا کہ کہ اردت و ماروت فرشتے تھے اور ادو مردون کی صورت میں تھے اور اید بھی معلوم اس موا کہ جو محض انسانی صورت میں ہو ضروری میں کہ بشر بو مکا کہ جو محض انسانی صورت میں ہو ضروری میں کہ جورت را اور اور حقیقت میں ملی بہو ایکہ ایمین توقف رکرتا ہو گا اور اید فیصلہ اپنی عقل ہے کرتا ہوا گا اور اید صحیح جیس ہو گا گا ایم صورت رکھنے والا ایشر اسر مورت رکھنے والا ایشر اس

آيت ومَاتَتَلُوالشِّيَاطِينَ عَلَى مُلْحَكِ سَلَيْمَانَ (الآياء)

شان نزول:

قال مُحَمَّدُ إِنَّ أَسْحَاقِ بِنَّ بِيَّادِ عَبَّدَ الْشَيَاطِينَ عَبِي وَمِي الشَيَّاطِينَ عَبِي وَمِي الْسَلامُ المُحَمِّدُ مَوْدُ وَعَلَيْهِمُ الْسَلامُ اللهُ عَنْ كَانَ يُعْجَبُ أَنْ يَبْلُغُ كُذَا السَّاعِدِ مَنْ كَانَ يُعْجَبُ أَنْ يَبْلُغُ كُذَا السَّاعِدِ مَنْ كَانَ يُعْجَبُ أَنْ يَبْلُغُ كَذَا السَّاعِدِ السَّاعِدِ السَّاعِدِ السَّاعِدِ السَّاعِدِ اللهُ السَّاعِدِ اللهُ 
وَلِي لَكُونُ اللَّهُ مَانَ وَتَكُتِبُوا فَيْ عَيْرُوانِهِ هَنَا مَاكَتَبُ أَدْ-أَصِفُ بِن بُرْخِياالْعَبْدِيقَ لِلْمُلِثِ سُلْيَمُانَ بَن داؤد ورَمِنْ وَجَائِرِ عَصِوْقِ الْعِلْمِ ثُمَّ دَفِيْوَهُ تَعَمَّتُ كُرستِهِ وَا وَاسْتِيْعُرُجُهُ بِعُدَادُوالِكِ بِقَالِا بِبِيْ اسْرَائِيلُ رَحِتِي المراجلة والما اخدتوا فلما غيروا عكيه قالو والله ماحكان مُ إِمُلِحِكُ أَسِلَيْهَانُ إِلاَّبُهِنَا أَنَافِتُ وَاءَ الْفَيْحُرُ فِي النَّاس دُ الْعَلِيمُونُ وَعَلِيمُونُ قِلْيُسُ هُو فِي أَحِدُ الْكُثْرُمِينَهُ فِي الْدَالْيَهُودْ الْعَنْهُمُ اللَّهُ الْعَالَى فَلَمَّاذَكُرُ دُسُولُ اللَّهِ صَعَيْلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ فَيُهَا إِنْزَلَ عَلَيْهِ سُلَّيْهَانَ بُنُ د وْدَاوُدُرْعَيْلِيهِمُ الْسَلَامُ وَعَدِفِ فِي مِنْ عَدِيمِنْ الْعُرْسِلِينَ عَالِقَالَ مَنْ كَانَ فِي الْمُعَيِّنَةِ مِنْ الْيَهُودِ الْالْعَجَبُونَ مِنْ " مُعَجِيدٌ يَلْعُمُ أَنْ إِبْنَ كَاوُدُ كَانَ نَبِيّاء والله مَاكَانُ نَبِيّا ما ما كان الأساحر الاين الله تعالى هذا الايد

یہ آیت سلیمان علیہ السلام کی برئت میں نازل ہوئی الم قرطبی نے وما
انزل علی العلکین میں مانائیہ بتایا ہے اور باروت و ماروت کے فرشتہ ہونے
کا انکار کیا ہے اور اس کا بھی انکار کیا ہے کہ فرشتوں پر جادو نازل ہوا اور قرآئی
عبارت کو آگے بیچے کر کے اس طرح کی تغیر کی ہے۔ انہوں نے کما کہ مانائیہ
ہوا در اس کا عطف مکھنگر سلمیان پر ہے اور ہاروت و ماروت کو
الکیکاطین ہے برل بنایا ہے اور آیت کو اس طرح پڑھا ہے وَمَا کُھنَرُ وَالْکِکنَاوُلِیْنَ مَادُوْتَ وَ مَادُوْتَ وَمَادُوْتَ وَمَادُونَ النّاسَ الفَرْحُونَ النّاسَ الفَرْحُونَ النّاسَ الفَرْحُورُ بِنَابِلُ

مر. مار-

امام آلوی صاحب تغییر روئ العالی نے دام قرطبی پر سخت تغید کی بے کہ اس طرح قرآن کو منح کرنا ہے۔ قرآن یاک کی بلاغت و فصاحت کو ادبی درجہ کلام بنانا ہے۔ اور ہاروت و ماروت کے فرشتہ ہونے کا انکار ایک واضح حقیقت کا انکار ہے کیونکہ تمام محققین مضرین نے ماموصولہ یا موصوفہ بنایا اور ہاروت اور ماروت کو ملکین تشلیم کیا ہے اور ان پر انزال جادو ثابت کیا ہے۔

# تحركا تتعلم اور تعليم

اس میں اختلاف ہے محققین کے نزدیک جائز ہے۔ علامہ بیضاوی م علامہ آلوی فخرالدین رازی تیوں اس پر متفق ہیں۔ لیکن علامہ ابن کشرعدم جواز کے قائل ہیں۔ تفییرابن کشرجلد اول صفحہ ۱۳۳

الْمُسْئِلَةُ الْخَامِسَةُ فِي مَن الْمِلْمُ بِالسِّحْرِ لَيْسَ بِقَيْحِ
وَ مَحْظُورِ - اتَّفَقَ الْمُعَجِّقِيْنَ عَلَى ذَالِكَ لاَنَّ الْمِلْمُ
بِالنَّاتِ شَرِيْفِ وَايْعِنا لِقَوْلِهِ ثَعَالَى عُبُومًا " هَنُ
بِالنَّاتِ شَرِيْفِ وَايْعِنا لِقَوْلِهِ ثَعَالَى عُبُومًا " هَنُ
يَشْتُوى الْبَيْنَ يُعْلَمُونَ وَالنَّيْنَ لاَيُعْلَمُونَ وَلانَّ السِّحْرِ
يَشْتُوى الْبَيْنَ يُعْلَمُ لَمَّا لَكِنَ لاَيُعْلَمُونَ وَلانَ السِّحْرِ
لَكُمُ يَكُنُ يَعْلَمُ لِكَا لَكِنَ الْمُقْتِحِرَ بِمُفْجِرًا " وَاجِبُ
الْمُفْجِرَهِ وَالْعِلْمُ بِكُونَ الْمُقْبِحِرَ بِمُفْجِرًا " وَاجِبُ
الْمُفْجِرَةِ وَالْعِلْمُ بِكُونَ الْمُقْبِحِينَ الْمِلْمُ بِالسِجْمِرِ وَاجِبُ الْيَا فَهِنَا لَهُمْ وَاجِبُ الْيَا فَهَا لَكُونَ تَعْمِينِ لَلْمِلْمُ بِالسِجْمِرِ وَاجِبًا

فَهُايُكُونَ وَاجِبًا كُيْفُ يَكُونُ جُرَامًا" وَقَبِيْحًا" وَ هُذَا الْكُلَامُ فِيهِ نَظُرَ مِنْ وَجُوهُ إِحُلُمًا قُولُهُ الْعِلْم بِالسِّحْرِ كَيْسُ بِعَيْجَ الْ غُني بِهُ عَقَلًا قُمِنَى لَعُوهُ مِنَ المُعْتَرْلَةِ يُمْنَعُونَ مِنَا وَانْ عَنَى بِهِ أَنْ كَيْسَ بِقِيحِ شَرَعًا " فَفَى الْآيَة تَشَيَّنِعُ بِتَعَلَّم السِّحْرِو فَى الْحِلِيثِ المتبعيع من أتاعرافا أو كامنا فقد كفر بما أنزل عَلَى مُتَعِمَّدِ فِي السِّنَ مَنْ عَقَدُ عَقَدَهُ وَنَعْثُ فِيهَا وَفَكُنْ سَيَحَرَدُ فَقُولُكُ لَامْتَحِظُونُ النَّفِي الْمُتَحَقِّقُونَ الْمُتَحَقِّقُونَ الْمُتَحَقِّقُونَ كَيْفَ لَا يُكُونُ مُحِطُّوُرًا "مُعَ مَانْكُرْنَا مِنْ الْايتِ والجديث الصُحِيح واتَّفَاقَ الْمُحَقِّقِينَ يَقْضِي آنَّ يَكُونَ قَدْنُصَ عَلَى إِهْدُهُ الْمُسْتِلَةِ الْمُثَادُ الْمُلْعَاءِ ا أَوْاَكُثُرُهُمْ وَايْنَ نُصُوْصُهُمْ ثُمَّ ادْجَالُ عِلْمُ السِّيخِرِ فِي مُمُوم قُولُه مِن يَسِبُوي النِّدِينَ يَعَلَّمُونَ وَالَّذِينَ لأيعلمون فيه نظر لأن هذه الآية انهادكت على مدح العالبين العِلْمُ الشرعيّ وَلُمْ قُلْتُ عِنَا مِنْدُ ثُمّ تَرَقّبُهُ الل وجوه تعلم بان لاتحصل العلم بالمعاجز الأرب و صعيف بن فاسد بان أعظم مفيجزات رسولنا عليه الصَّلُوة والنَّنَالُامُ هِي القُرانُ العَظِيمُ يَايِنَتُهُ الْبَاطِلَ مِن كِيْنَ يُدُيْدُو وَلا مِنْ حَلْفِهِ تَنْزِيلُ هَكِيْمُ حَمِيدُ مِنْ ثُمَّ إِنَّ الماعلم باند معجدة يتوقف على علم السعور اضلا ثم

إِنَّ مِنَ الْعُلُومِ بِالطَّرُورَةِ أَنَّ الصَّعَابُةُ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَنْهَا الْمُسْلِمِيْنَ وَالْهَا يُعَلِّمُونَ الْمُسْحِرُ الْمُسْلِمِيْنَ دَعَايْتِهِمُ كَانُوا يُعَلِّمُونَ الْمُسْحِرُ الْمُسْحِرُ وَلا يَكُونُونَ يَعَلِّمُونَ وَيُعَرِّهُ وَلا يَكُونُونَ يَعَلِّمُونَ السَّحَرُ وَلا يَكُونُونَ يَعَلِّمُونَ السَّحَرُ وَلا يَكُونُونَ يَعَلِّمُونَ السَّحَرُ وَلا يَكُونُونَ يَعَلِّمُونَ السَّحَرُ وَلا تُعَلِّمُونَ وَلا عَلِيمُونَ - وَاللَّمُ اعْلَمُ بِالصَّوابِ السَّحَرُ وَلا تُعَلِّمُونَ وَلا عَلَمُونَ - وَاللَّمُ اعْلَمُ بِالصَّوابِ

ترجمہ ی بانجواں مسلد ی جادو کا علم فتیج اور محظور نہیں۔ محققین نے اس پر اتفاق کیا ہے کو نکہ علم بالذات خود شریف ہے۔ نیز آیت قرآنی ہے کہ جانے والا نہ جانے والا برابر نہیں۔ اس آیت میں علم سے مراد عام علم ہے جس میں جادو بھی داخل ہے۔ اگر جادو کا علم نہ ہو تو جادو اور معجزہ میں فرق نہ ہو گا۔ حالا نکہ معجزہ کو بطور معجزہ جانتا ضروری ہے اور جس چیز پر واجب موقوف ہو اس کا علم بھی واجب ہو تا ہے۔ یس واجب چیز کینے فتیج اور محظور ہو سکتی ہواس کا علم بھی واجب ہو تا ہے۔ یس واجب چیز کینے فتیج اور محظور ہو سکتی

اس کلام میں کی وجہ سے نظر ہے۔

نبراعلم بالنوفتی میں۔ اس ہے کیا مراد ہے کہ کیا عقاا" فتیج میں یا شرعا" فتیج میں۔ اگر عقاا "میا جائے قو مغزلہ جو عقل کے بالغ ہیں وہ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں اور شرعا" ہے قو پھر بھی صحیح میں کیونکہ یہ آیت انتہ موا آتب معلق تشنیج ہے اور حدیث صحیح التبعی الشعلین (الاید) جادو ہے متعلق تشنیج ہے اور حدیث صحیح التبعی اللہ علیہ وسلم کی التبعی کا انکار کیا نے اور کابن کے باس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیا گانے کی انکار کیا نے نیز حدیث میں ہے میں مقلد عقد مقد فقد مقد مقد فقد کیا ہے۔ اور اس میں چونکا سمت اور اس میں چونکا ہے۔ وہ جادو کے ایک گرہ کا آنا ہے اور اس میں چونکا ہے۔ وہ جادو کے اور اس میں چونکا ہے۔ وہ جادو کی اور اس میں چونکا ہے۔ وہ جادو کی خوند کا انکار کیا ہے۔ وہ جادو کی ایک گرہ کا آنا ہے اور اس میں چونکا ہے۔ وہ جادو کی خوند کی کے صحیح ہونکا

ہے۔ کونکہ آیت اور حدیث اس کے خلاف ہے اور محققین کے اتفاق کی کوئی نص نہیں۔ پھر علم سحرکو عموم علم آیت قرآنی میں داخل کرنا بھی صحح نہیں۔ کیونکہ علماء شرع کی مدح میں ہے۔ پھریہ کمنا کہ مجزہ کا مجزہ ہونا سحریر موقوف ہے یہ یہ صحیح نہیں کیونکہ قرآن حکیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بردا مجردہ ہے۔ اس کا اعجاز علم سحریر موقوف نہیں صحابہ 'آبھین' آئمہ مسلمین مجردہ ہے۔ اس کا اعجاز علم سحریر موقوف نہیں صحابہ 'آبھین' آئمہ مسلمین سب اعجاز قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن نہ انہوں نے جادہ سیکھا اور نہ سکھایا۔

# عقلی اور نقلی دلائل کاجواب

علامہ آلوی صاحب تفیر روح المعانی نے ان سب دلائل کو جواب دیا ہے بہرا پہلی نظر کا جواب علم سحر کا علم شرعا " فتیج نہیں کیونکہ آیت و ما تتثلوا الشّیاطِیْنُ علی مُلْہِ سُلیُمانُ جادد کے علم پر تشنیج نہیں بلکہ یود کے ابراع پر تشنیج کیونکہ یَدِّتُوا کا صلہ جس وقت علی ہوتو اس کا معنی افترا ہوتا ہے آیت کا معنی ہے ہوگا کہ یہود نے شیاطین کے افتراء کردہ جاددا کی ابراع کی اور کتاب اللہ کو پس پشت وال دیا۔ تو ہے تشنیج یہود کے اُبراع پر ہے۔ نہ علم سحر کے علم پر ہے۔ نہ علم سحر کے علم پر ہے۔ نہ مراف کے باس برائے استعال جادد کیا اس نے تعلیم مجربی کی بحد یہ کو کام عواف کے باس برائے استعال جادد کیا اس نے تعلیم مجربی کی بحد یہ کو کام تعلم علم جادد سے بحد ہوتی ہوتی ہے اور استعال جادد کی حرمت پر کسی کو کاام تعلم علم جادد سے بحد ہوتی ہوتی ہے اور استعال جادد کی حرمت پر کسی کو کاام تعلم علم جادد سے بحد ہوتی ہوتی ہے اور استعال جادد کی حرمت پر کسی کو کاام نہیں۔

نمبر سیری نظر کا جواب :- و مری حدیث مَنْ عَقَدُ عَقَدَهُ ثَم نَفَتَ فِیْدِ فقد سعر "اس کا مطلب بیدے کہ تھوڑا جادد کرنا بھی جادد ہے کیونکہ حرام کا "اور جزا" ہر طرح حرام ہو تا ہے۔

نبر الم چ تنی نظر کا جواب :- محابہ میں آنخصرت ملی الم موجود سے انہیں جادو اور انجاز میں کوئی اشیاہ نہ تھا۔ اس لئے انہیں جادو پڑھنے اور پڑھانے کی صرورت نہ تھی۔ کلام اس صورت میں ہے جو اشیاہ ہو۔ اس نظر کا جواب کہ اتفاق محققین پر نص موجود نہیں ہے کہ رکیس المفرن ابن جریہ طبری نے فات محققین پر نص موجود نہیں ہے کہ رکیس المفرن ابن جریہ طبری نے فات کیا ہے مامورات بما اور منہیات عدم کا علم مکلفین کے لئے ضروری ہے۔ ورنہ امرو نبی لغو ہوئے۔ ہاروت اور ماروت پر انزال جادو بھی سب محققین مفرن شلیم کرتے ہیں۔ چنانچ علامہ بیضاوی علامہ فخرالدین رازی اور علامہ آنوی سب نے شلیم کیا ہے کہ انزال علی الملکین ہوا اور قرطبی کے اور علامہ آنوی سب نے شلیم کیا ہے کہ انزال علی الملکین ہوا اور قرطبی کے قول کو مَنافُول کے شخص ہیں مانافیہ ہے اور انزال نہیں ہوا۔ اس کو علامہ آنوی نے خت رد کیا ہے۔ تو یہ چاروں مفرین اس بات پر متفق ہیں علامہ تحرجاز ہے نہ جرام ہے بی نص ہے کہ محققین کا انفاق ہے۔

دو سری مثال ۔ اشیاء کے ظاہر اور باطن میں اختلاف کی دو سری واضح مثال دو سری آیت جس ہے جابت ہو تا ہے کہ شی کی حقیقت اور ہوتی ہے اور اس کی صورت اور ہوتی ہے۔

واذكر في الكتاب مريم اذ النّبُدُ ت من أهلها مكانا شرقياً فاتغنت من دونهم حيابا فارسلنا

ترجمہ ی قرآن کریم میں حضرت مریم کا واقعہ ذکر کو جب وہ گھر والول سے ایک مشرقی مکان میں علیدہ ہو گئیں تو ان کے سامنے پردہ وال دیا۔ پس ہم نے اس کی طرف اپنا جرائیل جھیجا جو مکمل صورت بشری میں ان کے سامنے آئے۔ مریم بولیں میں اللہ مریان کے ساتھ جھے سے بناہ چاہتی ہوں۔ اگر تو پرمیزگار ہے۔ جرائیل نے کما میں تو صرف تیری طرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک بچہ عطا کروں۔ مریم بولیں میرا بچہ کسے ہو گا۔ علا نکہ بھے اس سے پہلے کمی بشر نے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں کہ حالانکہ بھے جھوئے گا۔ جرائیل نے کما بات ای طرح ہے لیکن تیرے رب کا کوئی بھے چھوئے گا۔ جرائیل نے کما بات ای طرح ہے لیکن تیرے رب کا شاہے کہ ایبا کرنا میرے لئے آسان ہے۔

مريم اس تها مكان مي جرائيل كو بشرى صورت مي ديمتى اس برائيل من مودار موئے اس برائيل جس كى حقيقت نور ہے بشرى صورت ميں نمودار موئے اس ب ظاہر مو تا ہے كہ شى كى حقيقت اور ظاہر ميں اختلاف ہو سكتا ہے پراس طرح اس آیت ہے یہ بھی ثابت ہو تا ہے كہ عیلی علیہ السلام در حقیقت نور سے اور صورت بشرى ميں برا ہوئے صورت اور حقیقت ہے عیلی علیہ السلام اور صورت بشرى ميں برا ہوئے صورت اور حقیقت سے عیلی علیہ السلام

بشرنہ سے کوئکہ حقیقی بشروہ ہو آ ہے جو مرد کے نطفہ سے ہو اور یہ نطفہ مادر کے شکم میں نطفہ مادر سے ال کر رحم میں برورش یائے اور کم از کم چھ ماہ رحم میں رد ہے تب فاہر اور باطن کے لحاظ سے بشر ہو تا ہے۔ یماں یہ فطری عمل موجود نہیں۔ نہ تو نطفہ مرد ہے اور نہ عورت کے نطفہ سے مرکب ہوا ہے۔ مرف اتنا ہے کہ عیلی علیہ البلام بصورت اصل صورت بشری میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔

اس آیت ہے دو مثالیں عاصل ہو سی۔ ایک جر کیل علیہ السلام کہ نوری حقیقت بشری صورت میں نمودار ہوئی اور دو سری مثال عیسی علیہ السلام کہ جن کی حقیقت میں گرفتون کینی نورالی ہے۔ صورت بشری میں پیدا ہوئ تو حقیقت نور ہے اور صورت بشرہ اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے جیسی علیہ السلام کی پیدائش محض نور سے ہے نطفہ مریم بھی اس کی حقیقت میں واحل شیس کیونکہ نطفہ مادر کے لئے معنی میں الفاظ وکہ کے تعکمت نوی ہے اور موجود شیس کیونکہ آیت کے الفاظ وکہ کے تعکمت نوی ہے اور محمد موجود شیس کیونکہ آیت کے الفاظ وکہ کے تعکمت نوی موجود شیس کیونکہ آیت کے الفاظ وکہ کے تعکمت نوی موجود شیس کیونکہ آیت کے الفاظ وکہ کے تعکمت نوی میں گردے میں۔ آگرچہ علامہ بیضاوی نے نطفہ مادر رحم میں گرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تغیر بیضاوی تمل مطبوعہ بیروت صفی ۱۳۰۳

اتاها جبرئيل فتعش بصورت شباب امر و سوى الكولة الكو

ترجمہ : حضرت جرائیل نوجوان مرد نے ریش صورت میں مریم کے

سامنے آیا آکہ مریم اس کی کلام سے مانوس ہو اور مریم کا نطفہ ان کی رحم بیل مرے۔ بعنی جرائیل نوجوان امرد کی صورت بیں اس کے سامنے آئے کہ مریم سے جمکلام ہو کر مریم کی شہوت ابھاریں اور باتوں باتوں بیں ابھرنے سے نظفہ مریم مریم میں چلا جائے۔ اس طرح گویا صورت بشری ماصل ہوئی۔ درنہ عیسیٰ علیہ السلام سرایا نور صورت بشری بیں تھے۔

فائدہ یہ بیضاوی صفحہ ۱۹۰۳ عیسی علیہ السلام کی دت حمل سات ماہ تھی اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ایک گری تھی۔ حضرت مریم کی عمر میں بھی اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے تیرہ سال دو سری میں دس سال اور حضرت مریم کو ابھی صرف دو حیض آئے ہے۔ تغییر خازن جلد سوم صفحہ ۱۳۲ میں آیا ہے کہ دوحنا سے مراد روح عیسی ہے جو بطن مریم میں یو کر مکمل بشری شکل میں بیدا ہوئے۔ اس توجیہ کے مطابق بھی علیہ السلام حقیقت میں نور شے اور صورت میں بشر شے۔

# فصل اول کے اہم مسائل :

پہلا مسئلہ :- ہاروت اور ماروت دو فرشتے سے تعلیم سحر کے لئے زبین پر
ا آرے گئے یہ اللہ تعالی کی طرف بروں کے امتحان کے لئے کہ جادو سیکھیں
اور اسے عمل میں لائیں۔ یہ علم انہیں اس لئے دیا گیا کہ مجزہ اور جادو میں
فرق کر سیں۔ بی اور ساحر میں فرق ہو۔ جو اسے تمیز اور بچاؤ کے لئے سیکھے گا
دہ مومن ہوگا اور جو اس کے ذریعے ایزار سانی کرے گا وہ کافر ہوگا۔
دو سرا مسئلہ :- ہاروت اور ماروت دو فرشتے سے صورت بشری میں تعلیم

دیتے تھے اور سکھنے والے کو پہلے سمجھاتے تھے کہ ہم امتحان کے لئے از بے بیں۔ جادد سکھو اور اس کے ناجائز استعمال سے کافر نہ بنا۔

تیرا مسلم یہ سابقہ امنوں پر ضروری تفاکہ جس کو بشری صورت میں فرشتہ یا دیکھیں بقین نہ کریں کہ بشرہ کیونکہ ہو سکتا ہے بشری صورت میں فرشتہ یا جس ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ضرودی ہے کہ آگر وجیہ کلبی اصحال کی صورت میں جس انسان کو دیکھیں بقین نہ کریں کہ یہ بشرہے بکہ توقف کریں کہ یہ بشرہے بکہ توقف کریں کہ یہ بشرہے بکہ توقف کریں کہ یہ بشرہے

ووسری فصل الم مقدمہ کی دوسری فصل کوئی بشر کسی فرشتہ کو اس کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا اور نہ اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور نہ اس سے بچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

وَلُوْزُرُنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوّهُ الْمِيْنِ الْمُسُوّهُ الْمُسُوّهُ الْمُسُوّلُ اللّهِ اللّهِ سِعْرَ مُبِينًا وَقَالُوا لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مُلَكًا لَقُضَى الْأَمْلُ ثُمْ لَا يُنْظُرُونَ وَلُو جَعْلُنَاهُ مُلَكًا لُحُعْلُنَاهُ رُجُلاً "

وَلَا يُنْظُرُونَ وَلُو جَعْلُنَاهُ مُلَكًا لُحُعْلُنَاهُ رُجُلاً"
وَلَلْمُنْنَا عَلَيْهِمْ مَاكِلْسُوْنَ (يَارُه ٤ – رَكُوعُ ٤)

ترجمہ یا اگر ہم آپ پر قرآن بجید کو کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب کی صورت آبارتے بجردہ اے اپنے ہاتھوں سے ٹولتے تو بجر بھی وہ کتے کہ یہ صاف جادہ ہے اور وہ یہ بھی کتے ہیں کہ آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ ان کی نائید کے لیے کیون نہیں آبار اگر ہم فرشتہ کو آبارتے تو مرد کی شکل میں آبارہے

ادر ہم ان پر وہی شبہ ڈالتے جس میں وہ پہلے متلا ہیں۔ تندید کو میں میں میں میں دہ پہلے متلا ہیں۔

تشری ا کفار کے ایمان نہ لانے میں کئی بمانے تھے۔

( پہلا بہانہ ) کہ قرآن کاغذیر لکھا ہوا کمالی صورت میں کیوں نہیں اہارا عمل اور اس کیا ہوا کہا ہوا کہ اور اس کیا کہ سے کہ میہ صاف عمل میں بید کہتے کہ میہ صاف جادو ہے۔

(دوسرا بمانہ) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لئے رسول بھیجا گیا۔ ان دونوں بمانوں کے جواب میں فرایا کہ اگر فرشتہ کو نائید کے لئے بھیجا گیا۔ ان دونوں بمانوں کے جواب میں فرایا کہ اگر فرشتہ کو نائید کے لئے بھیج یا فرشتہ کو خود رسول بنا کر بھیجۃ تو وہ مرد کی صورت میں کافرید کہتے کہ یہ انسان کمیں سے پھر رسول بن کر آگیا ہے۔ تو ان کا بمانہ اور شبہ بدستور قائم رہتا۔ دو سرے اور شیرے بمانہ کے جواب میں جو یہ کما گیا ہے کہ اگر فرشتہ نائید کے لئے اتر آیا شیرے بمانہ کے جواب میں جو یہ کما گیا ہے کہ اگر فرشتہ نائید کے لئے اتر آیا خود رسول بن کر اتر آ تو وہ اپنی صورت میں نہ آتا بلکہ وہ مرد کی صورت میں خود رسول بن کر اتر آ تو وہ اپنی صورت میں نہ آتا بلکہ وہ مرد کی صورت میں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ اپنی اصلی صورت میں کیوں نہ آیا۔ تو مفرین خور س کی اصل صورت میں خور اس کی اصل صورت میں خور اس کی اصل صورت میں خور کے اس کا جواب بید دیا ہے کہ انسان فرشتہ کو اس کی اصل صورت میں خور کے اس کی حالے۔ تفیر حقائی جلد چرارم۔

ملائیکہ اجسام لطیفہ میں 'اس کے بغیر کہ وہ محسوس چیزی شکل میں مسکل ہوں 'ان کے نظر آنے کی صورت بھی فرشتہ کو اس کی اصل صورت میں نئیں نئیں دیکھا جاسکتا۔ اس لئے کہ بغیر ابنی اصلی صورت کے کسی محسوس چیز میں نئیل میں نمودار ہو گا۔ (تفییر خازن و مدارک جلد ٹانی مطبوعہ مصرصفی میں شکل میں نمودار ہو گا۔ (تفییر خازن و مدارک جلد ٹانی مطبوعہ مصرصفی میں

لُوْجَعَلْنَاهُ قَالُوْا أَرْسُلْنَا النِّيهِمْ مُلَكًا لُجُعَلِّناهُ فِي صُورُه رَجُل و قَالِكُ لأن البشر لايستطيعُون أن ينظروا الى المكارئكة في صورهم البي خلقوا عليها لُونَظُرُ لَمُ اللَّهُ الْمُلُكِ لَصَالَحُقٌ عِنْدُ دُرْيَتِهِ وُلِنَالِكَ نَاتِي الْمُلَائِكَةُ فِي صُورَةِ الْإِنْسِ كُمَاجَاءُ جِبْرَائِيْلُ النَّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سوره دُحْيَةُ الْكُلِبِيّ وَكُنَّالِكُ جَاءُ الْمَلَكَانِ إِلَى فَاؤُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَوْلَوهِ رُجُلَيْن وَ كَنَالِكَ الَّى الْمُلَائِكَةُ إلى ابْرَاهِيْمَ وَ لُوطَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الطَّوْرُةُ الْبَشَرِيِّ وَلَمُّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم جِبْرَائِيلُ فِي صُورَة إلى خَلْقِ عَلَيْهَا صفقد وغثىعليه

ترجمہ ، اگر ہم اہل کہ کی طرف فرشتے ہیجتے تو مرد کی صورت میں ہیجے یہ اس لئے کہ بشر فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھنے۔ اگر انسان اہمیں ان کی اصل صورت میں دیکھنے تو غش کھا کر گر رکھنے۔ اگر انسان اہمیں ان کی اصل صورت میں دیکھنے تو غش کھا کر گر پڑے۔ اس لئے ملا کہ انجیاء کی طرف انسانی صورت میں ارتے ہیں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ و تلم کے بان دھیہ کلبی کی صورت میں آئے اور ارائیم اور لوط علیم علیہ السلام کے بان دو مردوں کی صورت میں آئے اور ارائیم اور لوط علیم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ کے بان دو مردوں کی صورت میں آئے اور ارائیم اور لوط علیم اللہ علیہ و سلم اللہ کے بان ہو مردوں کی صورت میں آئے۔ اور ارائیم اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ و اور وی کا آغازہ ہوئے والا تھا اور بجرائیل کو ای اصلی اللہ علیہ و سلم اللہ علیہ وی کا آغازہ ہوئے والا تھا اور بجرائیل کو ای اصلی اللہ علیہ وی اسلام کے بان دو مردوں کی صورت میں آئے۔ والا تھا اور بجرائیل کو این اصلی اللہ علیہ وی کا آغازہ ہوئے والا تھا اور بجرائیل کو این اصلی اللہ علیہ وی کا آغازہ ہوئے والا تھا اور بجرائیل کو این اصلی اللہ اللہ تھا اور بجرائیل کو این اصلی اللہ تھا اور بجرائیل کو این اصلی اللہ علیہ وی کا آغازہ ہوئے والا تھا اور بجرائیل کو این اسلام کی اللہ تھا اور بجرائیل کو این اسلام کی اللہ تھا اور بجرائیل کو این اسلام کی سورت میں اللہ تھا اور بجرائیل کو این اسلام کی سورت میں اللہ تھا اور بجرائیل کو این اللہ تھا کو این کی سورت میں اللہ تھا کی سورت میں اللہ تھا کی کی سورت میں اللہ تھا کی سورت میں اللہ تھا کو این کی سورت میں اللہ تھا کی سورت میں سورت م

صورت میں دیکھا تو بوجہ صورت بشری عش کھا کر گر سے اور بدن پر کیکی بھی ہوئی۔ یہ صرف پہلی دفعہ ہوا پھرنہ کیکی پیدا ہوئی اور ض سے بن و عش ہوا جنانچہ آگے آئے گا۔

ای آیت کے تحت روح المعانی طدے صفحہ ۸۵

ترجمہ : اگر ہم تمہارے مطالبہ کے مطابق رسول نذیر فرشتہ بھیجے تو وہ مرد کی صورت میں آیا کیونکہ تم فرشتہ کو اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ای آیت کے متعلق تغیرابن کیر کافیعلہ :تغیرابن کیر جلد نمبر اصفی نمبر ۱۹۱۲ حفرت ابن عباس نے روایت کی

یہ کہ اگر فرشتہ ان کے پاس آیا تو مرد کی صورت میں آیا۔ کونکہ اور فرشتوں
کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نمیں رکھتے۔ تغیر بمیر جلد نمبر ۱۱ وان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نمیں رکھتے۔ تغیر بمیر جلد نمبر ۱۱ کونک فرشتہ کو اس
کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت بشرے باہرے۔
کی اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت بشرے باہرے۔
تئیسری فصل تمام مقدم کی تیسری فصل۔
کوئی بشرونیا میں اللہ فعالی کو نمیں دیکھ سکتا

اَنْظُرُ النِيكَ قَالَ لَى تُرَانِي وَلَكِنَ انْظُرُ اللَّي الْجَبَلِ
فَانِ اسْتَكُرُ مَكَانَ فُوقَ تَرَانِيَ فَلَمَا تَجَلَّى رَبِّهُ لِلْجُبَلِ
فَانِ اسْتَكُرُ مَكَانَ فُوقَ تَرَانِي فَلَمَا تَجَلَّى رَبِّهُ لِلْجُبَلِ
جَعَلَدُ وَكَا وَجَرُ مُوسَى صَعْقًا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ جَعَلَدُ وَكَا وَجَرُ مُوسَى صَعْقًا فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ الْمُحَلِّمِنِينَ (بَارِهِ ٩ سُبْعَانَكَ تَبْتُ النِيكَ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ (بَارِهِ ٩ سُبْعَانَكَ تَبْتُ النِيكَ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ (بَارِهِ ٩ أَنَّ النِيكَ وَأَنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ (بَارِهِ ٩ أَنْ الرَّرَةِ الْاعْرَافِ)

ترجمه : اورجب آے موسی علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر اور ان کے رب نے ان سے کلام کی توعرض کرنے سکے اے میرے رب مجھے اینا آب و کھا یا کہ میں تیری طرف نظر کر سکول۔ اللہ تعالی نے فرمایا موسی تو مجھے مركز نبيل ديكي سكتاليكن ذرابيازي طرف ديكمو أكربياز ايي جكه برقرار رباتو چرتم بھے دیکے لو مے پی اس کے رب نے بیاڑ پر جلوہ کیا تو بیاڑ یاش باش کر دیا ادر موی عش کھا کر کر گئے۔ پھر جب ہوش آئی تو کھنے لیے اے اللہ تو عیب سے پاک ہے میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ خلاصه کام : جب موی علیہ السلام نے اسے رب کے ماتھ باتیں کیں و باتول باتول میں شوق دیدار پیرا ہوا۔ کیونکہ فطرت انسانی الیمی ہے کہ مخاطب کی باتون میں اس کے دیدار کا لازما" شوق ہوتا ہے۔ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہی باز میرا جلوه برادشت نمیں کر سکتا جو اتنا برا ہے۔ بھلا تم جھے کیے دیکھو کے۔ معجمات کے لئے موی علیہ السلام کو علم ہوا بہاڑ پر نظر رکھو اور منظر ویھو جب بيارير جلوه الى مواتو بياريان ياش موكيا اوررموى عليه السلام عش كها ا كركر كي اور عن آيا تو توبه كي اور الله تعالى الله معانى ما على اور عرض كي

کہ اے اللہ میں بغیرد کھے سب سے پہلا مومن ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں اللہ تعالی کو نہیں دکھ سکتا۔ تفییر حقائی جلد نمبر سفحہ سات معلی خازن جلد نمبر معقد ۱۳۵ تفییر خازن جلد نمبر معقد ۱۳۵

كَيْسَ لِلْانْسَانِ أَنْ يَرَانِيُ فَى الدُّنْيَا وَلَا يُطِينُ النَّظُرُالِيُ لِيَا لَكُنْكَا وَلَا يُطِينُ النَّظُرُالِي وَالْ يُطَيِّقُ النَّظُرُالِي وَالْ يُظَرِّ فِي الدِّنْيَا مَاتَ

ترجمه : انسان دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتا اگر میری طرف نظر کرے تو مر جائے۔ (تفییرابن کثیر جلد نمبر۲ صفحہ ۲۲۲۲)

یا مُوسی لایرانی تحیی الامات ولا یابس الاتک کا اے موی جو کوئی انده مجھے دیا سے مرجائے اور جو غیر روح ہے دیکھے تو پاش باش ہو جائے۔ (تفیر روح المعانی جلد تمبره صفحہ ۴۷)

لَنْ تُوانِیْ اُک لاقابیتد لک لوگویتی وانت علی ماانت علیه ایم است علیه است علیه است علیه است موی تو انسانی صورت می جھے دیکھنے کی قابیت نہیں رکھا۔ (تفیر کیر جلا ماقہ ۱۳۳۳)

راغلم ان القوم تهسكوا بهذه الایته علی عدم الرویته لعبادی تعالی من وجود اس سے قوم نے اللہ کے دیدار کی تھی راس کی ہے۔ تعالی من وجود اس سے قوم نے اللہ کے دیدار کی تھی یہ اللہ اللہ میں فصل ا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکی آنکھوں سے جراکیل کو دیکھا (قول حضرت ابن ملعود رضی اللہ عنہ)۔ اللہ عنہ)۔

دو سرا قول ابن عباس انس بن مالک وسن بقری عرمه اور ابن مسعود رضوال الله عليم الجمعين كاسب كد أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے اینے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا۔ اس اختلاف کا منی اللہ تعالیٰ کا قول (عَلَمْهُ شَدِيدُ الْقُوى وَ وَمِونَ ) ہے لین آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو شدید القوی دو مرہ نے تعلیم دی ہے۔ شدید القوی اور دو مرہ دو و صفیل جن کے موصوف میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنما اور ابن مسعود اضحی الله کے ایک قول کے مطابق اس کا موصوف جر کیل علیہ السلام میں لینی انتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل طاقتور اور مقلند نے لعليم دي- حضرت ابن عباس الضيّالله اور ابن مسعود الضيّالله الم ووسرے قول کے مطابق اس کا موصوف اللہ تعالی ہے لین اللہ تعالی طاقتور اور عمند نے انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو تعلیم دی۔ انس بن مالک حسن بصری اور حضرت عکرمند رضی الله تعالی عنما کا بھی می قول ہے۔

اب تفصيل ملاحظه مو -

سررة النّم : والنّبُ م إذا هَوَى وَ مَاضَلَ صَاحِبُكُمُ وَمَا عَلَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَالْأَوْحَى يَوْحَى وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَالْأَوْحَى وَهُوَيالْأَفْقُ مَلَا عَلَى الْهُوَى أَنْ هُوَالْأَوْحَى وَهُوَيالْأَفْقُ مَلَى الْعَلَى وَهُوَيالْأَفْقُ الْعَلَى وَهُوَيالْأَفْقُ الْعَلَى وَهُوَيالْأَفْقُ الْعَلَى وَهُوَيالُافُقُوا وَهُوَيَا الْعَلَادُ مَا رَاقَ وَلَعْدَاهُ وَنَوْلَهُ الْعَلَادُ مَا رَاقَ وَلَعْدَاهُ وَنَوْلَةُ الْحَلَوْقُ اذْ يَعْشَى مِنْكُولُ مِنْكُولُ الْمُأْوِقُ اذْ يَعْشَى مِنْكُولُ مِنْكُولُ الْمُأْوِقُ اذْ يَعْشَى مِنْكُولُ الْمُأْوِقُ اذْ يُعْشَى مِنْكُولُ الْمُأْوِقُ اذْ يُعْشَى مِنْكُولُ الْمُأْوِقُ اذْ يُعْشَى مِنْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اذْ يُعْشَى مِنْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اذْ يُعْشَى مِنْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

النبيدة مايفشل - ماذاغ البَصر وماطفى - للذكالى من اين مايفشل - ماذاغ البَصر وماطفى - للذكالى من اين اين كريد من اين من اين كريد النجيري (ياره ٢٥ ركوع ٥ سورند النجم)

ترجمه : پہلے قول کے مطابق کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو دیکھا۔ ترجمہ اس طرح ہو گافتم ہے جم کی جب وطلے مہارا ساتھی نہ بھولا اور نہ بھٹکا۔ این خواہش کی باتش مبیں کرما بلکہ اس کی باتیں وحی کردہ باتيل بيل- تعليم دي آب كو جرائيل طاقتور دانا في يس جرائيل سيدها كورا ہو عمیا جبکہ وہ افق کے بلند مقام پر تھا۔ پھر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور جھکا لیں اتا قریب کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا۔ بلکہ اس سے بھی کم ۔ یس وی کی جرائیل نے اللہ کے بندے کی طرف جو اللہ نے وی جیجی تھی۔ اس نے جھوٹ نہ سمجھا جو اتھوں نے دیکھا۔ اے کفار معم المخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رویت کے معالمہ میں جھڑتے ہو۔ آ مخفرت ما الميلم في جراكيل كو دو سرى دفعه كمال ديكما المدرة المنتى كے ياس ديكها جهال جشت الماوي همه كس وقت ويكفاجب سدرة المنتني كو دهانيا تفاجو کہ اے ڈھانیتا تھا۔ آگھ نے دیکھنے میں کو آئی نہ کی کہ ادھر ادھر دیکھتی اور نہ تجاوز کیا۔ استخصرت صلی اللہ علیہ سلم نے استے رب کی بری آیات دیکھی۔ خلاصه آیات : انخفرت صلی الله علیه و آله وسلم نے جرائیل کو اس وقت دیکھا جب جرائیل افق اعلی پر تھے۔ پھر جرائیل آپ مالئلم کے قریب موسے اور وی کی- انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو خوب غور سے

دیکھا نظر جماکر دیکھا دیکھنے میں کو آئی نہ کی پورے خور سے دیکھا۔ یہ دیکھا گوئی خواب و خیال نہ تھا۔ آپ ٹائیل کے دل نے آتھوں کے دیکھے کو سیا سمجھا۔ مقام رویت بہایا کہ آیک دفعہ افق اعلیٰ پر دیکھا چر دوبارہ سدرۃ المنتی کے پاس دیکھا جمال جنت الملائی ہے۔ کب دیکھا جب سدرۃ المنتی کو دھانی والے نے ڈھانی رکھا تھا۔ اس قول کے مطابق آتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائیل کو دو دفعہ اصلی صورت میں دیکھا۔ خوب دیکھا خور علیہ وسلم نے جرائیل کو دو دفعہ اصلی صورت میں دیکھا۔ خوب دیکھا خور میکھا۔ خوب دیکھا خور شام ہوئے۔ آیک دفعہ افق ایک کی مطابق آپ کھا۔ نہ آپ ہوئی طاری ہوئی نہ آپ ہوئی ہوئی نے ہوئی تھا۔ دوسری دفعہ افق پر دیکھا جبکہ جرائیل آپ باکل قریب تھا۔ دوسری دفعہ اپنے رہ کی کا قات کے بعد دائیں بر سدرۃ المنتی کے پاس دیکھا جہال جنت المادی ہے جبکہ سدرۃ المنتی کے پاس دیکھا جہال جنت المادی ہے جبکہ سدرۃ المنتی کے پاس دیکھا جہال جنت المادی ہے جبکہ سدرۃ المنتی حجاب اللی میں مستور تھا۔

دو سرے قول کے مطابق تشری اور ترجمہ۔

دو سرے اقوال کے سطابق آیات کا ترجمہ یوں ہو گا۔ تعلیم دی
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طاقتور داتا ہے۔ پس (شب معراج میں)
آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد کیا سیدھے کھڑے ہو کر جبکہ وہ
افق اعلیٰ پر ہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
کے حضور میں جھکے۔ اپنے قریب ہوئے کہ در سیان میں دو کمانوں کا بھی فاصلہ
نہ تھا۔ پھر دی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بنرے کو وی کی جو وی کی۔ آتھوں
نے جو دیدار اللی کیا دل حضور اقدس نے اپ سچھا اس کی تقدیق کی۔
ان جو دیدار اللی کیا دل حضور اقدس نے اپ سچھا اس کی تقدیق کی۔

ب سود ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ (وابسی پر) بھی اینے رب کو دیکھا۔ سدرة المنتی کے پاس دیکھا جہاں جنت المادی ہے۔ جب سدرة المنتی کو حجاب اللی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ آکھوں نے دیدار اللی خوب کیا۔ نظر جما کر دیکھا عور سے دیکھا اور ماندہ نہ ہو کیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بڑی آیات دیکھیں۔ اس قول کے مطابق آ محضرت صلی ملئہ علیہ و آلہ وسلم نے رب کی بڑی آیات دیکھیں۔ اس قول کے مطابق آ محضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپ این رائے ہے اس کی گئی و جمیں ہیں۔

وجہ اول : جرائیل اللہ کے برے ہیں اور آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اللہ تعالی کے اولوالعزم پیغیر ہیں۔ جرائیل کی حیثیت ایک پیغام رسان فرشتہ کی ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عظمت جرائیل کی ذات نے بہت بلند ہے۔ آگر یہاں جرائیل اور آپ طابط کی ملاقات کا معالمہ ہے تو اس اہتمام سے قتم اٹھا کر بیان کا کیا مقعد ؟ بردہ کی ملاقات کا معالمہ صرف ایک سادہ نقرہ میں اوا ہو سکتا تھا۔ قرآن کا میہ طرز بیان اور یہ اہتمام ظاہر کر آ ایک سادہ نقرہ میں اوا ہو سکتا تھا۔ قرآن کا میہ طرز بیان اور یہ اہتمام نظام کر آ اس کے یہ اس کے اس کے یہ اس کا کیا میں مدنظر رکھا گیا ہے۔

وجہ ٹانی ۔ کفار کتے ہیں کہ قرآن آنخضرت نے خود گرا ہے یا کوئی اور فخص انہیں گر کر لادیما ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی تردید کی کہ قرآن ہی یا محص انہیں گر کر لادیما ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی تردید کی کہ قرآن ہی یا کسی دو سرے مخص کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ خود اللہ تعالی طاقتور دانا نے آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کو بردھایا ہے جرائیل یا کسی بشر نے گھڑ کر نہیں دیا۔

وجہ خالت : آگر جرائیل علیہ السلام مراد ہوں تو انتشار منار لازم آنا ہو ہے۔ جو بلاغت قرآن کے مخالف ہے۔ اوی کی ضمیر غائب کا مرجع جرائیل ہو گا اور عبدہ میں ضمیر غائب کا مرجع اللہ تعالی ہوں گے۔ بھر اادی کی ضمیر کا مرجع جرائیل ہو گا۔ اس فتم کا انتشار فی النمار فصاحت و مرجع جرائیل ہو گا۔ اس فتم کا انتشار فی النمار فصاحت و بلاغت قرآن کے بالکل منافی ہے۔ بلغاء اس عیب فی اللسان شار کرتے ہیں۔ بلغت قرآن کے بالکل منافی ہے۔ بلغاء اس عیب فی اللسان شار کرتے ہیں۔ نگھوڈ ڈیباللہ مِن دالیک

وجہ رابع : یہ آیات معراج ہیں جو واقع اسراء کو بیان کرتی ہیں اور احادیث معراج جو واقع اسراء بیان کرتی ہیں۔ ان آیات اور احادیث میں نظابت اسی وقت ممکن ہے جب شرید القوی اور دومرة سے مراد اللہ تعالی کی ذات اقد س ہو۔ احادیث صحیح سے قابت ہوتا ہے۔ کہ جزائیل ساتویں آسان سے آگے صحبت رسول علیا میں نہ تھے۔ ساتویں آسان سے آگے آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شما سفر پیا ہوئے۔ فرض صلاة شمسہ کا وی جو وی کا اہم دسمہ تھا وہ بلاواسط جرائیل ہوا۔ اللہ تحالی فرض فرائے والے شم اور اللہ تحقید آئی مرف اللہ علیہ وآلہ وسلم جخفیف کرائے رہے تھے۔ حتی کہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے تھی۔ واسطہ بیائی نمازیں باتی رہ گئیں۔ یہ تعلیم صرف اللہ تعالی کی طرف سے تھی۔ واسطہ بیائی مائی سفو تھا۔ (دیکھیں مشکوۃ شریف صفی نمبر۵۲۹ / ۸۲۹ حدیث استفق علیہ مسلم بخاری۔)

دیدار البی کے متعلق تفسیر حقانی کی وضاحت

. دو سرے قول کے مطابق استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی

کے قریب ہو کر اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ (مغرین کی رائے ماحظہ ہو۔) صحاب کی ایک جماعت جس می حضرت عبداللد بن عباس الفت الله اور حفرت عبداللد بن عمراضي الملائجة مرقرست بي اور خلف من سے ايك جماعت ان کی تمبع ہوئی خصوصاً صوفیائے کرام اس طرف ہیں کہ انخضرت صلی الله عليه وآله وسلم في الله تعالى كو سركى أنكه في ديكما اور آيت فاستوى سے آخر تک اللہ تعالی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باہم قرب اوردنو ہے۔ اس تقدیر پر آیات کے معنی ہون سے کہ حضرت محر صلی اللہ علیہ والہ وسلم این قوت رسالت میں حد کمل کو پنچے۔ لین ملکت اور روحانیت کا ان پر غلبہ ہوا لین استواء سے مراد کہ آپ بشریت کے افن اعلی پر سے۔ بشریت ك دائره سے تكلنے والے تھے كہ روحانيت محفہ بين داخل موے كر اللہ تعالی کے بہاں تک قریب ہوئے کہ درمیان میں دو قوسوں کا فاصلہ تک نہ رہا۔ لین آپ میں قوی حدوث اور امکان اور اللہ تعالی میں قوس وجوب و قدوم اتصال حقیقی سے مالع تھا۔ جب یہ تقرب حاصل ہوا تو اللہ تعالی نے اسيخ بندے كو جو جاہا بنا ديا۔ بيہ ہے وى كى حقيقت لينى بنده اور ذات قدوس میں ایسا تقرب ہوا جس کی کیفیت حد بیان سے باہر ہے۔ اس وقت اللہ تعالی نے اسے بندے سے ممالام مورکر جو جلا جایا۔ بدوی کی پہلی قتم ہے جس کا تام غیر ملو ہے۔ پھر انے کفارتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اس کی دیکھی ہوئی چیز میں جھڑتے ہو۔ اس کی آنکھ نے دیکھا جو نورالی سے مرميس عين- جودل كاعم ركفتي تعين- پير ولقدراه نزلة اخوى پر شب معراج میں آسان پر دوبارہ دیدارالی سے مشرف ہونے کا بیان شروع ہو تا

ہے۔ فرماتے ہیں کہ محد صلی اللہ علیہ والد وسلم نے بارد کر سدرہ المنتی کے یاس الله تعالی کو دیکھا۔ سدرة المنتی جو جنت ماوی میں ہے۔ وہ کوئی دنیا کا درخت بیری وغیرہ کا نمیں بلکہ وہ صوفیائے کرام کے نزدیک عبارت ہے روح اعظم سے جس کے اور کوئی تعین اور مرتبہ نہیں اور اس کے اور بر مر مویت محفہ کے اور کچھ شیں اور اس کئے اس کے پاس رویت واقع ہوئی کیونکہ يمال فناء محف سے بقاء محف كى طرف رجوع مويا ہے۔ جس طرح حضرت موی علیہ السلام کے لئے وادی مبارکہ میں ایک ورخت پر مجلی ہوئی۔ اس طرح المخضرت صلى الله عليه واله وسلم كي جنت الماوي مين جو وادي مباركه ے بدرجما بمتر ہے۔ اس ورخت کے صورت میں جی ہوئی جو تمام ارواح کی جر ہے۔ آپ نے وجود حقائی میں محقق ہو کر چیتم حقیقت میں جس کے آکے کوئی چیز حاجب شیں تھی خداوند تعالی کو عیانا دیکھا کافاغ البصروماطفی کے یک معیٰ ہیں۔ مسلم اور ترندی وغیرہ نے روایت کی ہے كه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الله تعالى كو دو مار ديكها- اور احمد وغيره محدثین نے .سند می اس بات کو ثابت کیا ہے اور تصدیق کیا ہے۔ (تفیر حقانی جلد معشم صغیر ۱۳۲۳)

امام نوادي كافيصله متعلق رويت اللي

روئیت الی کے متعلق محققین کا فیصلہ ملاحظہ ہوں تغییر خازن جلد چہارم مطبوعہ مصر نمبرے مو

فَصُلُّ فَى حِكلام الشَّيْخ مُحَى الدِّينَ النوادي في معني

قُولَةُ وَلَقُلْرَاهُ نَزْلَةً آخرى مَلْ زَائَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسُلَّمُ رُبُّهُ عَزَّوْجُلَّ لَيْلُهُ الْاسْرِي وَقَالُ القاضى عَيَّاضِ اخْتَلَفَ السَّلُفُ وَالْيُحَلِّفُ عَنَّاضِ عَنَّاضِ الْخُتُلُفُ وَالْيُحَلِّفُ عَلْ رُاى النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيْلَةَ ٱلْأَسْرَى رَبُّهُ عَزُّوْجَلُّ فَانْكُرْتُ عَائِشَةً كُمَا وَقَعَ حَبِيثُ صَعِيْحُ مُسُلِم وَجَاءُ مِثْلُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة وَ جَهَاعَتِهِ وَهُوَالْمُشْهُوْدٌ عَنِ ابْنُ مُشْقُودٍ وَالْيَهِ ذَعَبَ جَمَاعَتُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَرُوى عَنَ ابْنُ عَبَّاسِ اللهُ كُنَّهُ بِعَيْنِهِ وَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي زُرِ وَ حَسَن وَ حَكْفِ والجسن كان يعلف على ذالك وحمي مثله عَنْ ابْنُ مُسْقُود وَابِي مُرَيْرَةً وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبُل وَحَكَا اضبحاب المتقالات عن ابئ البحسن الاشعري و جماعته مِنْ أَصْبَحَابِهِ وَ وَقَفَ بَعْضُ مُشَائِخِنَا فِي هَذَا۔ وَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كُلِيْنَ وَاضِحٌ وَلَكِن رُؤْيِتِه جَائِزَةً فِي الكُنْيَا- وَسُؤَالُ مُوسَى ايّاهَا دُلِيْنٌ عَلَيْ ذَالِكُ إِذْلاَبِحُهُلُ نَبِيُّ مَايَجُوزٌ وَمَايَمْنَعُ بِهِ كَنَالِكَ الْحُتَلُفُوا فِي أَنْ تَبَيَّنَا صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وُسُلَّمَ بَلُ كَلَّمَ كَتُلَا لَيْلَةً الْأَسْرَى بِغَيْرِ وَاسِطَةً أَمْ لَا وَحُكِي عَن الأشفريّ وقوم من المتكلمين إنه كلمه بغير واسطة دعزى بعضهم هذا العَوْلُ إلى جَعْفُر بن

مُحَمَّدِ ابْنُ مُسْمُودٍ وَ ابْنُ عُبَّاسٍ وَكَنَالِكَ اخْتَلُفُوا فِي قُولِهِ (دَنَافَتُدُلِي) فَالْأَكْثُرُ عَلَى إِنَّ هِذَا الدُّنُو والتَّلُلُ مِنْهُمْ بَيْنَ الْجُبَرُئِيلُ وَ بَبِي صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ أَوْ مُعْتَصُ بِأَحَدُ كَا مِنَ الْآخِرِ وَ مِن سِلْدَةً الْمُنْتَهِى وَ ذَكْرَ ابْنُ عُبَّاسٍ وَالْعَسَنُ الْبُصُرِيُّ مُحَمَّد بن كعب و جعفر بن معمد وغيرهم ان دنو النبي رالى دُبِيٍّ عُزُّوجُلُ أَوْ مِنْ اللَّهِ إلَى النَّبِيِّ وَعَلَى هَذَا القول يكون التنووالتذلى مناولا ليش على وجهه بن كما قال جعفر ابن معمد الكنوس الله لاحداله وَمِنَ الْمِبَادِ بِالْحِلُودِ فَيَكُونُ مُغَنَّى وَنُومِنَ النَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ وَ قَرْبِهِ مِنْهُ طَهُمْ عُظِيمٌ مُنْزَلَتُهِ لَكَيْهِ وَاشْرَاقَ أَنُوار مفرفته عليه وطلاعه من غيب واسراء ملكوته علاج مالم يطلع سؤاه عليب والدنومن الله تعالى اظهار ذالك و عظيم بره و فضله العظيم عليه وَيُكُونُ قُولِهِ تَعَالَى قَابُ قُوسَيْنِ اوادُنَى عِبَارَةٌ لُطَعْبُ المعمل وايضاح المعرفة ولا اشراف على العرقيقة من تبيهنا صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِنَ اللَّهِ اجْابُهُ الرَّغُبُتِهِ وابانته المنزلته هنا اخر كلام القاضي عياض قال الشيخ مخي الدين وأما صاحب التعرير فاند اغتار النبات الرؤينة والعج في المسئلة وان كانت

كَتْبُرُةً وَلَكِنْ لَاتَمُسِكُ إِلَّا بِالْقُوٰى مِنْهُمَا وَهُوَ حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسِ اتَّفْجَبُونَ إِنْ تَكُونَ الْعَلَّةِ لِا بُرَاهِيمَ وَالْكُلَامُ لِمُوسَى وَالرَّوْيُتُولِمِعُمْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُلَّمُ وَعُلَيْهِمْ أَجْمُونِنَ وَعُنْ عِكْرُمُهُ قَالُ سُنِي أَبِنُ عَبَاسٍ هَلُ زَائِي مُعَكَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُآلِهِ وَسَلَّمَ رَبُّهُ عَزَّوْ بَحَلَّ قَالَ نَعُمْ ﴿ تَرَدُوِى بِالسِّمِنَا وَلَا يَاسُ بِهِ عَنْ شُفْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ زَائِي مُحَمَّدُ رَبُّهُ عَزْوَجُلُ وَإِلَّا وَكَانَ الْبَحَسَنُ الْبَصَرِيُّ يَحْلِفُ لُقُدُ دُائي مُعَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رُبُّهُ عَرُّوجَلَّ وَالْا صل في مُسْتُلَةِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَاسٍ حُبْلُ هَٰذِهِ الْأَمْدُ وَ عَالِمُهَا الْمُرْجُوعُ الْيُهِ فِي الْمُقْطَلَاتِ وَ رَاجَتُهُ ابْنُ عُمُر فِي هٰذِهِ الْمُسْتُكُةِ وَأَرْسَلُهُ هُلُ زُائِي مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ رُبُّدُ مُزُّوجَلَّ فَأَخْبُرُهُ إِنَّهُ زَاهُ وَلا يَقْدُحُ فِيْ هَٰذَا حُدِيثُ عَائِشُهِ لِأَنْ عَائِشُهُ لَمْ تَغْبِرُ الامدُ أنَّهَا سُمِعْتِ النَّبِيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسُلَّمُ يَعُولُ لَمُ أَرَازَيَّهُ وَ انتُمَا فَكُرُتُ ذَكَرَتُ مُتَاوُلَةً بِقُولِهِ تَعَالَى مَاكَانَ لِبُشُرانَ يُتَكَلِّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَيًّا أَوْمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ أُويُرُسِنُ رَسُولاً وَلِقُولِهِ تَعَالَى لاتُنْرِكُهُ الْأَبْصَارُ - والصَّمَابِيُ إِذَاقَالَ قُولًا وَ خَالِفَهُ غيرهم منهم لم يكن قوله حجته واناصحت

الروايات عَنْ ابن عباس إنَّهُ تَحَكُمُ فِي هَذِهُ لَمُسْتُلَّةِ بِالْبَاتِ الرَّوْنَيْتِهِ وُجُبُ الْعُصِيْرِاليَّهُ لِانْهَا لَيْسَتُ مِمَّا يُنْرِكُ بِالْمُقُنِ وَيُؤْخُذُ بِالظِّنْ وَانْمَا يُتَلَقَّى - بِالسَّمْعِ وَلاَيشَتْجِيْزِ اَحُدُ أَنْ يَظِنَّ بِإِبْنِ عَبَاسٍ إِنَّهُ تَكُلُمُ فِي عينة المُسْئِلَةِ بِالظِنِّ وَالْإِجْتِهَادِ وَقَدْ قَالَ مُعْمَرُ بُنَّ رَاشِد حسين فَكُرُ اخْتِلَافُ عَائشَهُ وَ ابْنَ عَبَاسٍ مَا عَائِشَةٌ عِنْكُنَا أَعَلُمْ مِنْ إِبْنَ عُبَّاسِ ثُمَّ الْبِئْتَ ابْنُ عُبَّاسٍ مَانَفَتُهَا وَالْمُبْثُتُ مُقَدّم عَلَى النّافِي هِذَا كَلُامُ مناحب التعرير في البات للرويه قال الشيخ معى الدّين فالحاص الالراجع عِنْدَالا كثران رسول اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وُسُلَّمُ دَانَى رَبُّهُ عَزُوجُلُّ بعين وأنب ويلت الاشوام التحديث ابن عباس وغيرة مِمَّاتَقَدُمُ وَاتْبَاتُ هِذَا لايَاحِنُونُهُ الآبالسَّمَاعِ عَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُلَّمُ لَمَا مُمَّا يُنْبُغِي أَنْ لايتشكك فيد ثم إن عائشة لم تنف الرويته بعليث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . وَلُوْكَانُ مُعُهَا حَدِيثُ لَلْكُرْتُهُ وَانْهَا اعْتَهُلْتُ عُلَى الاستنباط من الأيات وسنو ضع الجواب عنها فتقول امالا حتجاج لفائشة بقوله لاتدرك الأبصار فجواب ظاهرتان الاكرك هوالإخاطته والله لايحاط به وانا

كَرُدُ النَّقَصْ يَنْفِي الْاحَاءَلُتُ لَايَكُرُمُ لِنَغْي نَفَى الرَّوْيَةِ بِغَيْرِ اِحَاطَتِهِ وَهِذَا الْجَوَابُ فِي نِهَايَتِهِ الْحُسن مُعْ اختصاره وأما اختباع عائشة بقؤله تعالى ماكان رلبَشُرانُ يُحْكِمَهُ اللَّهُ الْأَوْحَيَّا أَوْمِنَ وَرَاءِ حِبِعَابٍ أويرس رسولا الاية فالجواب مندمن أؤجع أخلها إِنَّهُ لَايُلُزُمْ مَعَ الرَّوْيَةِ وَجُودُ الْحَكُلُمْ حَالُ الرَّوْيَةِ فيُجُودُ الروية بغير كلام و الوجم الثاني إنه عام مَخْصُوصِ مِمَا تَقَدُمُ مِنَ الْأُدِلَّةِ الْمُخْصُوصِ الْأَيْكُونَ حُبِعَتَهُ فِي البَاقِي لِإِحْتِمَالَ التَّخْصِيُص فِيْدِ أَيْصَا فَلَايكُونُ قَطْمِي الْحَكَم فِينهِ الْوَجُهُ الثَّالِثُ مَاتَالَمُهُ بَعْضُ الْعُلْمَاءِ وَإِنْ لَمُرَادُ بِالْوَحْيِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْر واسطة و هذا القول إن كان معتملاً لكن البخمهود على ان المراد بالوحى همنا الإلهام و الرُّوْيَةُ فِي الْمُنَامُ وُكِلاهِمَا يُسَمَّى وُحِياً" وَامَاقُولَهُ تعالى اومن وزارجهاب فقال الواحدي وغيره مفناه غيرمجاهر بهم بالكلام بن يسمعون كلامه سَبْعَانَهُ مِنْ حَيْثُ لَايرُونَهُ وَلَيْسَ ٱلْمُوَادُ إِنَّ هَنَاكَ حِبِابًا يَفْضِلُ مُوضَعًا عَنْ مُوضعٍ وَ يَدُ لُ عَلَى تعليب المعجوب فهو بمنزلته مايسمع من وراع مع بعاب حيث لم ير المتكلم

# الم نوادي کي شخفين کا ترجمه

سے کی الدین توادی نے جو کلام آیت اقد راہ نزلة اخری کے متعلق ہے۔ کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا سیں کینی شب معراج میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے کما ہے کہ المخضرت كى رويت بارى تعالى مين متفدمين اور متاخرين اختلاف ركفت بي-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے رویت کا انکار کیا ہے۔ جیسے صحیح حدیث مسلم میں ہے۔ ایک روایت ابوطریرہ نصف الدیا اور این ے۔ کین ابن عباس الفتحالات ، فرماتے ہیں کہ آب نے اسیے رب کو سرکی آ تھول سے دیکھا۔ ای طرح ، حضرت ابوذرافت الله اور حضرت كعب لفت الله اور حفرت حس بقرى رحمته الله عليه في بها ب- حسن بفری رحمت اللہ علیہ فتم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ ضرور دیکھا ہے۔ ایک روایت حفرت ابن مسعود الصحالات الم عربيه الى عربيه الضحالات اور حفرت احمد بن حنبل رحمته الله عليه سے بھی ہے اور ابوالحن الاشعری رحمتہ اللہ عليه اور آن کے ساتھیوں سے بھی ایسا منقول ہے اور بعض مشائخ نے اس میں توقف کیا ہے اور کما ہے کہ اس معاملہ میں کوئی واضح دلیل جمیں۔ لیکن رویت باری تعالی دنیا میں ممکن ہے اور موی علیہ البلام کا سوال اس بر دلیل ہے۔ کیونکہ کوئی بی اس بات سے جاہل نہیں ہو تا کہ فلال چیز اللہ نعالی کے متعلق جائز ہے اور فلال جائز انہیں اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آنخضرت صلی اللہ

عليه والدوسلم في بلاواسط الله تعالى كم سائل شب معراج مي كلام كى يا مهيل- حفرت ابوالحن الاشعرى رحمته الله عليه اور متكلمين كي أيك جماعت نے کما کہ کلام کی ہے۔ بعض نے سے قول حضرت جعفر بن محملفت الله اور حفرت ابن عباس الفتحة الله اور حفرت ابن مسعود الفتحة اللهبة كى طرف منسوب کیا ہے اور اللہ تعالی کے قول "فنی فتدلی" میں بھی اختلاف ہے كريد الولا " قرقى " جرائل اور رسول ك درميان هم ياالله تعالى اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ حضرت ابن عباس الفت الله و حضرت الحسن لفتحالياً إلى الور حفرت محد بن كعب الفتحالياً إلى الور حفرت جعفر بن ممافعت اللاعبة كيت بيل كدي "وتو" اور "مدلي" بي صلى الله عليه وسلم اور الله تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اس قول کے مطابق "دنو" اور "تملیا" کا معنی حقیقی سیں بلکہ مناول ہے جیسے حضرت جعفرین محد رحمتہ اللہ علیہ نے کما ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوئی حد شیں اور بندوں کے قرب کی حد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم مرتبہ اور منزلت حاصل ہوئی اور اللہ تعالی کے انوار معرفت کا اشراق ہوا اور اللہ تعالی کے غیوب پر مطلع ہوئے اور اسرار ملکوتی سے واقف ہوئے جو مسی کو حاصل سیں ہوئے اور اللہ کی طرف سے قرب و علی کا مطلب سے ہے كه الله تعالى في اسرار معرفت كا اشراق الخضرت صلى الله عليه و آلد وسلم ير كيا اور عظيم شفقت سے توازا اور اسے بال عظيم مرتبت سے نوازا۔ اور قاب توسین کا مطلب که آنخضرت صلی الله علیه وسلم برعظیم انطافات ربانی کا نزول موا اور معرفت الى كا كل كر حصول موا- اور انواز غداوندى برخوب اطلاع

یائی۔ اور اللہ تعالی ہے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے آمخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رغبت مبلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رغبت مبدول کی اور قرب مزارت کا کمل کر اظہار فراہا۔ یمان تک قاضی عیاض کی عبارت تھی۔

سے می الدین نوادی کتے ہیں کہ صاحب تحریر نے روعت الی کے اثبات کو اختیار کیا ہے اور کما ہے کہ اس میں ولائل کثیر ہیں۔ لیکن ہم سب ے قوی دلیل پر تمک کرتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس الفت اللائب ی صدیت ہے۔ کیا تم اس پر تعب کرتے ہو کہ خلیل لقب حضرت ارامیم علیہ السلام کو ملا اور کلیم کا لقب موی علیہ السلام کو اور روحت کا شرف المخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كو حاصل بوابه حضرت عكرمه لفت الملايا شاکرہ حضرت ابن عباس اضحاللہ اسے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس اضحالا المعالم الماكياك حضرت ملى الله عليه وسلم في الين رب كو ديكما وملا بل ضرور ديكما اور حعرت شعبدلفت الملام، قاده لفت المنابع اور مفرت قاده لفت المنابع مفرت الس لفت المن الفت المن الفت المن الفت المن الفت المنابع -روایت کرتے ہیں کہ انخضرت محر صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے اپنے رب کو ديها ورحس بقرى رحمته الله عليه فتم الحاكر سيتر تنفي كه الخضرت ملايام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس امسکلہ میں بنیادی حدیث ابن عیاس رمنی اللہ تعالی عند کی ہے جو اس امت کے حبر یعنی بلندیایہ عالم ہیں۔ ہر مشکل مسلم میں صحابہ کا انبی کی طرف رجوع ہو تا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر نصف اللام بن جو کہ پہلے رویت کے قائل تھے۔ ان کے قول کی طرف رجوع ہو آ تھا۔ انبول نے حضرت عبراللہ بن عباس الفتح الله بن عباس الفتح الله بنا مجيا كه كيا

الشخصور صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو عبراللہ بن عالمہ علی معرت عائشہ عبال الفتحالة اللہ عن اللہ عنها کا انکار اس میں کوئی ناقص یا نقصان وہ شیں۔ کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کا انکار اس میں کوئی ناقص یا نقصان وہ شیں ک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے اس معالمہ میں کوئی حدیث پیش نہیں کی کہ انخصات صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے فربایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہم بلکہ انہوں نے صرف قرآن مجید کی آیت سے استدلال پکڑ کر انکار کیا۔ آیت ماکان لبھو ان یکلہ ماللہ الا وحیا اومن وداء حجاب اویوسل ماکان لبھو ان یکلہ اللہ اللہ الا وحیا اومن وداء حجاب اویوسل دسولا (الایہ) اور اللہ تبائی کا قبل لاقلد کے الابصاد (ترجمہ کبلی آیت) کی بشرکو یہ حق عاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بمکلام ہو۔ گردی کی صورت میں یا پس پردہ یا رسول بھی کر (دو سری آیت کا ترجمہ) نظریں اللہ تعالیٰ کا میں یا پس پردہ یا رسول بھی کر (دو سری آیت کا ترجمہ) نظریں اللہ تعالیٰ کا اصاطہ نہیں کر سکتیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اطافہ میں لے سکتا ہے۔

صدیقہ رضی اللہ عنیا ہارے زویک این عباس بھٹھ انگاہ ہے زیادہ عالم نہیں۔ نیز حضرت ابن عباس بھٹھ انگاہ ہوں کی نہیں۔ نیز حضرت ابن عباس بھٹھ انگاہ ہوں چر کو ثابت کرتے ہیں۔ جس کی دو سرے نفی کرتے ہیں اور اصول یہ ہے کہ مثبت کی بات کو مانا جاتا ہے اور اسے ترجیح وی جاتی ہے۔ یہ کلام اثبات رویہ باری تعالی میں صاحب تحریر کی تھی ہے۔ یہ کلام اثبات رویہ باری تعالی میں صاحب تحریر کی تھی ہے۔ یہ کلام اثبات رویہ باری تعالی میں صاحب تحریر کی تھی ہے۔

اب من محى الدين كافيصله سنة أكثر علاء كے نزديك رائح قول سيا ہے كه الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في شب معراج من الي رب كو اين سر كى دو أنكول سے ديكھا ہے۔ كيونك، حضرت ابن عبال اضحالا وغيرہ بي مسئلہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سن کر ہی ثابت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ لیتنی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے حدیث کی تفی کسی حدیث ہے شیں گا۔ ان کے پاس کوئی حدیث شین تھی اور نہ آیت سے استباط کیا ہے۔ حدیث کی موجودگی میں استباط جائز منیں۔ آیت قرآن کے استباط کا جواب سے کہ آیت سے اوراک کی تفی ہوتی ہے اور اوراک احاطہ کلی کا نام ہے۔ اور نظر اللہ کا احاطہ کلی نہیں کر سکتی۔ تو اس آیت سے رویت احاطہ کلی کی تفی ثابت ہوتی ہے نہ کہ مطلق ردیت کی تفی ہوتی ہے۔ اور مرعا مطلق برویت ہے کیونکہ یعے رویت احاطہ كى تامكن ہے۔ اى دومرى أيت كاجواب بير ہے كد اس آيت سے تو عبرف میہ ثابت ہو ما ہے کہ کوئی بشراللہ تعالی کے ساتھ باالشافہ کلام نہیں کر سکتا۔ کیل میہ ضروری نہیں کہ رویت کے ساتھ کلام بھی ہو۔ ہماری کلام صرف یتہ میں ہے کہ جو ممکن ہے۔ نہ رویت مع الکلام حارا دعویٰ ہے۔ یہ پہلا

جواب ہے۔ دو سرا جواب اس آیت کے ساتھ عدم رویت کا جوت پیش نمیں
کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ آیت عام مخصوص البعض کا علم رکھتی ہے۔ یعی
رویت اور کلام جمع نمیں ہو سکتیں۔ یہ آیت صرف اس بات کی دلیل ہے کہ
رفیت اور کلام آسمی نمیں ہو سکتیں۔ قو پھر اس آیت سے صرف رویت یا
صرف کلام کا نہ ہونا کیے تابت کیا جاسکتا ہے۔ قو آیت سے صرف یہ تابت
ہوتا ہے کہ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالشاقہ ہمکلام نمیں ہو سکتا۔ لیکن یہ
ضروری نمیں بالمشاقہ رویت کے ساتھ کلام بھی ہو (عموا" بروں کا دیدار بغیر
ضروری نمیں بالمشاقہ رویت کے ساتھ کلام بھی ہو (عموا" بروں کا دیدار بغیر
کلام بی ہوتا ہے۔ عاشق معثوتی کو صرف دکھے دکھے کر بی سیر ہوئے ہیں۔
انہیں دیدار کا لطف علیحہ انہیں ان دو لذتوں کو اکھا اٹھانے کی برادشت
نہیں اور دیدار کا لطف علیحہ انہیں ان دو لذتوں کو اکھا اٹھانے کی برادشت

## حضرت احدين حنبل كاعقيده رويت ميل

حضرت الم احمد بن ضبل كا عقيده إنك يُقول إفاسين رع ى دع ى دع ى حفى يتنقطع نفسته (ترجمنه) جب الم عنبل رحمته الله عليه سے رویت بارى كا سوال ہوتا ہے كہ آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم في اپن رب كو ديكما تو وہ جواب من كتے ہيں ديكھاہے... ويكھاہے... ويكھاہے... كى لفظ كرار محمد حق رب كى سائس دك جاتى۔ (روح المعانى جلد تمبر ٢٥ صفى

#### علامه الطيبي كافيمله رويت ش

الني يُقْضِيدِ النظم الجرّاءُ الككلامِدِ إلى قول وهوبالافق الأعلى علم امرالوحى وتلقيد من الْمَلُكِ، مِنْ قُولِهِ سَبْحَانُهُ (ثُمَّ مُنَافِتَهُلِي) الى قُولِهِ رُمْ ي مِنْ آيَاتِ رُبِّهُ الْكُيْرِي عُلَى امْرَالْمِعْرَاجِ إلى جَنَابِ الْقُنْسِ ثُمُّ قَالَ وَ لَا يَخْفَى عَلَى حُنِّ زَيْ لَبِ اباءِ مقام (فلوحي) (العمل على إن جيروبيل أوحي رالى عُبُدِ ﴿ مُالُوسِي الْأَلَايَدُوفَى مِنْ لَرَبَابُ الْعُلُوبِ الأمعنى المنافات بين المتسارين وما يضيق عنه بساط الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم وكلمته ثم عَلَى هَنَالِلتَّرَاهِيُ الرَّبِيُ وَالْفَرِقُ بِينَ الرَّحَيِينِ إِنْ أحلفها وحئ بولسطة وتعليم والاخر وحئ بغير واسطة بجهت التكريم فيجمل منده الترقى من مُقَامِدٍ وُمَا مِنَّا إِلَّاكُ مُقَامٌ مُمْلُومٌ إِلَى مُعَدُّمْ قَابُ قوسين ردح العالى جلد ٢٥ منحد ١٠٠

اور تذکی اللہ اور اس کے رسول کے ورمیان ہے۔ پھرمی نے کما کہ (فاوحی تامااوحی) کو اس بر حمل کرناکہ جرائیل نے عبداللہ بروی کی۔ ہر ذی شعور پر بیہ مخفی نمیں کہ اس قتم کا حمل اس مقام کے مخالف نمیں۔ مقام اس كا انكار كرما ہے۔ صاحب ذوق اس كو بيند ميس كريتے كيونكه بيد تو دو سرکوشی کرنے والول کے درمیان بچول کو بملانے والی بات ہے۔ بہ تو بساط وہم سے بھی باہرے اور قہم اسے محصے سے قاصرے۔ ماری اس رائے کے مطابق تم كا كلمه يمل رني تراضى اور دو وحيول كے درميان فرق كرنے كے کے استعل مواہے۔ میلی وی لینی جرائیل اور استحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے درمیان وی بالواسطہ اور تعلیم ہے اور دوسری وی اللہ تعالی کی طرف سے انتخفرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سریم اور تعظیم ہے۔ اس صورت میں ترقی ہے کہ پہلا وی جرائیل سے شروع ہوا۔ اور ترقی ہوتے موے بلاواسطہ اللہ تعالی کی طرف وی کا تحریم اور تعظیم ہوا۔ اور ہر محلوق کا مقام معلوم ہے۔ یہاں تک کہ انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا مقام پر وہ قاب قوسین تک ترقی کر میا- (روح المعانی جلد ۲۵ صفحه ۲۷-)

حبیب نے حبیب کو وہ کچھ کما جو حبیب حبیب کو کتا ہے۔ وہ عنایات کیں جو دوست اپنے وہت برگرتی کی جو حبیب اپنے حبیب سے دوست اپنے وہت برگرتا ہے۔ اور وہ سرگوشی کی جو حبیب اپنے حبیب سے کرتا ہے۔ وونوں نے راز کو مخفی رکھا اور اس راز پر دوسرے کو مطلع نہ کیا۔ (روح المعانی جلد ۲۵ صفحہ ۲۹)

## صوفياء عظام كافيصله

کنی فقد کی دنوے مراد اللہ تعالی کا قرب اینے حبیب کی طرف ہے اور حبیب کا قرب اللہ علیہ و آلہ اور حبیب کا قرب اللہ علیہ و آلہ دسلم نے اینے رب کو اینے سرک دو آنجموں دیکھا ہے۔ ان بین سے بعض نے ماذاع البحر و ماطفی کے معنی یوں کئے ہیں کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی آنکہ دیدار اللی کے وقت نہ ماند بڑی اور نہ جنت کی طرف دیکھا اور نہ اس کی ترمین کی طرف نظر بھیری اور نہ دو زخ اور نہ اس کے اسات اور نہ اس کی ترمین کی طرف نظر بھیری اور نہ دو زخ اور نہ اس کے اسات کو دیکھا۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف محکمی باندھ کے دیکھتی رہی اور اس دیدار کے دیکھتی دی اور اس دیدار کی دیکھتے دیکھتی دی اور اس دیدار

#### علامه آلوى كاعقيده

علامہ آلوی صاحب روح العالی کا عقیدہ کوانا نظمول برگویته صلی الله علیہ کا کہ الله علیہ کا کہ الله علیہ کا کہ الله علیہ کا کہ الله کا کہ ک

ابوالهب اور اس کے سینے عتبہ کا ناثر متعلقہ دورنو و مدلی"

ابولیب اور اس کے بیٹے عتبہ کا تاثر "دنو" اور "ملی" سے متعلقہ تقبیر ابن کشر جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۲۲۸۔

> عَنْ هِبَارِ بْنُ ٱلْأَسُودِ قَالَ كَانَ ابْوُلُهُبِ وَعُتَبِهُ تَبَعَهُزُ الَّى الشَّامِ فَتَجُهُزُتُ مُعَهُمًا فَقَالَ إِبْنَهُ واللولالطلبي والى معمد ولا ذنته في ربد سبعانه وتعالى فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وُسُلَمُ فَقَالَ يَا مُحَمِّدُ هُو يُحَكِّرُ بِالنِّي دَنَا فَتَدُ لَى فَكَانُ قَابُ قُوسَيْنِ أُوادني - فَقَالُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُمُ سُلِطُ عُلَيْهِ كُلِّباً مِنْ كَلْبِكَ ثم انصرف عند فرجع الى ابيد فقال يابني ماقلت ل فَدْ كُرُكُ مَا قَالَ لَهُ مَاقَالَ لَكُ عَالَ قَالَ اللَّهُ عُلَيْهِ كُلِّبًا مِنْ كِلَابِكُ قَالَ يَابِنْنِي وَاللَّهِ مُاأَمِنْ عَلَيْكَ دُعَانِهِ فَسَفِرِياً حِتَى نَزَلْنَا إِبْرَاهُ وَهِي فِي سُرَةٍ نُزلُنا الى صُومَتُ أَراهب - فَقَالَ رَاهب يا معشرالعرب ماانزلكم هذه البلاد فانها يسرح الاس فيها كما تسرح الغنم فقال لنا ابولهب إنكم قد عَرُفْتُمْ كِبُرُسِنِي وَحَقِي وَانَّى هِنَا الرَّجُلُ قَدْ دُعَا على بنى دعوة والله ماامنها عليه فاجمعو متاعكم

الى هذا السرمة وأفرة والبرى عليها فم افره والمؤاخوالها نفقلها فجاء الاسلافية في وجوهنا فلم يجلما يريد فتطبيق توثب وثبته فاناهو فوق يجلما يريد فتطبيق توثب وثبته فاناهو فوق المتاع فيم وجهد ثم هزمته فسخ راسد هبار بن الاسود المعمدة وفي بعض رواية هبار بن الاسود المعمدة وفي بعض رواية هبار بن الاسود المعمدة وفي بعض رواية هبار بن الاسود

ترجمه : هیار بن اسود سے روایت ہے بعض سخول میں حیار بن الاسود ہے۔ کہ ابولیب اور اس کے بیٹے عتبہ نے شام کی طرف سفر کرنے کی تیاری کی تو میں بھی ان کے ساتھ تیار ہو گیا۔ ابولیب کے بیٹے عتبہ نے کہا کہ میں الله كى قسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي ياس جاتا مول اور الهيس ان ك رب کے متعلق خبردار کرنا ہوں۔ بھروہ انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے یاس کیا اور کہنے لگا اے محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) وہ اس کا انکار کریا ہے جو قریب موا اور جھکا حی کہ دو کمانوں کے برابریا اس سے بھی کم فاصلہ پر وہ كياتو في صلى الله عليه و آله وسلم في است بددعا كي فرمايا اب الله اس يراي كول ميں سے ايك كما مسلط كر ماكم وہ اسے بلاك كروے۔ علم دہاں سے محمر (صلی الله علیه وسلم) کو کیا کها تھا۔ تو بتایا که میں نے ایسا کها تو باب نے يوجها محد (صلى الله عليه وسلم) في تحص كيا كها- توعتبه في بتاياكه انهول في کماکہ اے اللہ ایے کول میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر۔ ابولسب نے بیٹے کو کما کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بدرعا کی وجہ سے اب تو محفوظ میں بھر

ہم نے سفر شروع کیا۔ یمال تک کہ ہم ایراہ سنچے۔ جو سدہ کے علاقہ میں ہے۔ وہاں ایک راہب کے جرہ کے یاس تھرے ہمیں راہب و کھ کر کنے لگا۔ عربو! تم يهال كيے آگئے۔ يهال تو شير ايے بحرتے ہيں جيے بريال بحرتي یں۔ تو ابولیب کنے لگا اے میرے ساتھیوں تم میرے برحانے کو جانے ہو اور جو میراحق ہے وہ بھی جانے ہو اور تم بیہ بھی جانے ہو کہ محر (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے میرے بیٹے کے حق میں بددعا کی ہے۔ اس لئے میں اپنے بینے کو محفوظ میں سمجھتا۔ اس لئے تم سب اپنا سامان اس جرو کے پاس اکٹھا كو اور اس كے اور ميرے بينے كا بستر بجھاؤ اور تم اينے بستر اس كے اردگر بجھاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھرشیر آگیا وہ جارے منہ سو تکنے لگا لیکن وہ جس کی تلاش میں تھا وہ اے نہ ملا۔ پھراس نے اسینے بدن کو سمیٹا اور جملائک لگائی اور سامان کے اوپر جا پہنچا۔ عتبہ کا منہ سو تکھا اور اس کے سرکو چبایا اور اے تور بھوڑ دیا۔ ابولسب نے کما کہ مجھے بنتہ تھا کہ میرا بیٹا محد () کی بددعا ہے ج

اس مديث من چند نتائج اغذ موت بي

(۱) کمه شریف میں معراج نبوی کا اتنا چرچا تھا کہ کفار بھی اس ہے متاثر ہے۔ ان کے دل و دماغ میں بھی بید بات بیٹھ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم آسانول پر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر رویت باری حاصل کی۔ آگرچہ ان کا عقیدہ نہ تھا۔ لیکن ان کا زعم ضرور تھا کہ محمد ( ماہیم میں کہنا ہے کہ میں نے این رب کو این سر کی آئے مرکی آئے کھول ہے دیکھا۔ ان کو آپ کے ساتھ ایمان نہ تھا۔ آپ کو آپ کے ساتھ ایمان نہ تھا۔ آپ کو

يريشان كرنے اور وكھ دينے كے لئے الى باتيں كرتے تھے۔

(۲) دنو اور تدلی کا انکار کفر ہے ورنہ عتبہ (واللہ) "جھے اللہ کی

فتم" كالفظ بولتا جس سے صاف ظاہر ہے كه وہ الله كامنكر ندتھا

بلکہ ونو اور تدلی کامنکر تھا۔ لہذا اس کے حق میں بدوعا کی گئی۔

(٣) ابولهب كو يقين تفاكه محر صلى الله عليه وآله وسلم سيح بيلان كه منه سے نكل بهوئى بات خطا نهيں بوتى اس لئے اس نے كما
ان هذا الرجل قد دُعًا على ابنى دُعُوة والله ماامنها عليه كه
اس مرد نے ميرے بينے كے حق ميں بددعاكى ہے الدا ميرا بينا محفوظ

م) آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بددعا ہے بھی شیر کو علم ہو گیا تھا۔ ریہ مخص آپ کا دشمن ہے اور ریہ دشمن نہیں۔ اس کا منہ سو گھنا اور ہلاک ای کو کیا جو گستاخ تھا۔

(۵) جو مند المخضرت صلی الله غلید و آلد وسلم کے حق میں گتافی کرما ہے وہ مند گندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بو درندے بھی سونگھتے ہیں ادر غضبناک ہو کرایسے گنال خمنہ کو ہلاک کردیتے ہیں۔

جب شیر کو علم ہو گیا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی ضرور علم ہو گا کہ گستاخ فلال جگہ فلال وقت شیر کی گرفت سے بلاک ہو گا۔ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس راہب کا قومعہ دکھے دیے ہوئے۔ عتبہ کا بستر سامان کے اوپر ہے۔ باتی لوگ

اس کے اردگرد سوئے ہیں شیر آرہا ہے۔ سب کے منہ سوگھا ہے۔
جس کے منہ میں گتائی کی ہو نہیں اسے چھوڑ رہتا ہے اور گمتاخ کو
ہلاک کر رہتا ہے۔ یہ سب نظر آپ کے سلمنے ہو گا۔
اس حدیث میں یہ بھی ثابت ہو آ ہے کہ جو شخص بغیر تمک
قول عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے دنو اور تدلی کا انکار کرتا ہے وہ
گتائے ہے اور مستی غضب اللی ہے۔

ميد محرمنور شاه

# الوقمد

# مقصد میں بھی چند فصلیں ہیں

# فصل اول

مقدمه میں مندرجہ ذیل امور ثابت ہوئے۔ (۱) اشیاء کی حقیقت اور صورت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جیسے باروت و ماروت فرشتے تھے ان کی حقیقت نور تھی اور صورت بشری تھی۔

حفرت جرئیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے قوصورت بشری میں آئے اور ان کی حقیقت بور تھی۔ حضرت عینی علیہ السلام روح اللہ تھے اور صورت بشری میں تھے۔ (۱) کوئی بشر قرشتہ کو اس کی اصلی صورت میں منیں دیکھ سکتا اور نہ ہی قرشتہ کی صورت میں ہوتے ہوئے کوئی بشراس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کسی ٹی نے کسی ولی نے کسی بشر نے سوائے محمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرشتہ کو اس کی اصلی صورت و میں نہیں دیکھا۔ لیکن علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرشتہ کو اس کی اصلی صورت و میں نہیں دیکھا۔ لیکن ساخصرت صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ لیکن علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ اسلام کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا۔ (۳) کوئی بشر خواہ نی ہو خواہ ولی ہو۔ اللہ تعالی کو دنیا میں زندہ رہتے میں دیکھا۔ (۳) کوئی بشر خواہ نی ہو خواہ ولی ہو۔ اللہ تعالی کو دنیا میں زندہ رہتے

ہوئے نہیں دیکھ سکالیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے رب کو دنیا میں ونیاوی زندگی میں اپنے رب کو سرکی دو آنھوں سے دیکھا۔

سوال : اگر آب بشری توجرئیل اور الله تعالی کو کیسے دیکھا؟ اور اگر بشر الله تعالی کو کیسے دیکھا؟ اور اگر بشر الله تعالی تو الله تعالی کو کیسے دیکھا؟ اور اگر بشر الله تعدید تعدید تعدید تعدید کا اعلان کیوں؟

مقدمہ کے بعد اب ہم مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم کی ذات اقدس کا نظاره کرنا ہو گاکه آپ اگر بشر ہیں تو جرئیل عليه السلام أور الله تعالى كو كيم ويكما؟ حالانكه كوكى بشروتيا مين فرشتول اور الله تعالی کو شیں ویکھ سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نور ہیں۔ اندا فرشتہ جرئیل اور الله تعالی کو دیکھا۔ اگر آپ نور میں اور حقیقت بھی میں ہے کہ آپ نور ہیں تو رانما انا بشر مندم مندم کا اعلان کیے ہوا؟ اس اعلان سے صاف طاہر ہے كه آب بشري حقيقت عناصر اربعه بين بشركي حقيقت نور سين-لقین کریں کہ اللہ تعالی کا قرآن سیا ہے۔ مقدمہ کا ہر مسلہ آیت قرآنی سے تابت کیا کیا۔ اندا ہر مسلہ سیا ہے کہ بشر اللہ تعانی اور جرئیل کو میں دکھ سکتا۔ بیر نص قرآن سے ثابت ہو چکا ہے اور نیز مسلہ بھی سیا ہے كر الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في جرئيل اور الله تعالى كو ويكها في س بھی نص قرآن سے ثابت ہو چکاہے کہ اندا اس اجمال اور ابهام کے سمجھنے كے لئے ذرا تفصيل دركا رہے۔ كتاب "التفاء شعريف حقوق المصطفى" مصنف قاضى عياض ابوالفصل الإمام المعافظ عياض "سي بن عياض اليعصبي

الاندلسي من علماء القرن السادس الهجري ١١ كتاب

الشفاء وقسم ثالث صفحه نمبر ٢٩).

معمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الانبياء من بُشر ارسلوا الى البشر لعلا فالك لما اطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم و معاطبهم قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلااى لما كان الأفي صورة البشر الذين يمكنكم معالتهم اذ رو دو در و المارة الملك و معاطبته و دويته إن كان على صورتم و قال الله تعالى لوكان في الارض ملائكة يعشون مطفرتين لنزلنا عليهم من السمام مُلْكًا لِي لا يَجْتَكُن في سنة الله ارسال الملك الألمن ور و دروروروراه عورا المام واسطفاء هو من جنسه اولين خصه الله تعالى واسطفاء على مقاومته كالانبيام والرسل عليهم السلام فالانبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى و بين خلقه يبلغونهم اوامره ونواهيه وه وعده و وعيده ويعرف ونهم بمالم يعلموا من أمره ومنفته و جلاله وسلطانه وجبروته وملكوته فنظر أمرهم أجسادهم وبيتهم مثلهم باوصاف البشر طاوي عليهما مايطر على بشر من الإمراض والاسقام والمكات الفناء ونصوت الإنسانيت والواجهم ويواطهم متصفة باعلى

مِنْ أَوْصَافِ الْبَصْرِ مُتَعَلَقَةً بِالْمَلَامِ الْأَعْلَى مُتَبَهِّتُهُ بِعِفَاتِ الْمُلَائِكَةِ مُلِيعَةً مِنَ التَّفْيَرِ وَالْأَفَاتِ لَايَلْبِعِتْهَا فَالْبَدَ عِيمَوْ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ وَلا صُعْفِ الْلِيسَائِيةِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ وَلا صُعْفِ الْمُلَائِكَةِ الْمُلَائِكَةِ وَلا صُعْفِ الْمُلَائِكَةِ وَلا عَنْ الْمُلَائِكَةِ وَلا عَنْ الْمُلَائِكَةُ وَمِعْاطِبِتِهِمْ الْمُلَائِكَةُ وَلِي الْمُلَافِقِ الْمُلَاقِ اللّهِ الْمُلَائِكَةُ وَلِي الْمُلَافِقِ الْمُلَائِكَةُ وَلِي الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِقِ الْمُلَافِ وَلَا اللّهِ الْمُلَافِقِ اللّهُ وَالْمُلُولِ اللّهِ تَعَالَى فَجَعَلُوا مِنْ جَهُتِهِ الْاجْمَادِ وَالظُوالِمِ وَالْمُلَافِقِ وَلِي اللّهِ تَعَالَى فَجَعَلُوا مِنْ جَهِيّةِ الْاجْمَادِ وَالظُوالِمِلْ مُعَالِمُلَافِي وَلِي اللّهِ تَعَالَى فَجَعَلُوا مِنْ جَهِيّةِ الْاجْمُلُولُ مِنْ الْمُلافِعُةِ وَلِي اللّهِ الْمُلائِكِةِ وَالْمُلْولِ وَلَى اللّهِ مُنْ الْمُلْمِنِ وَالْمُلْولِ وَلَى اللّهِ الْمُلْلِي اللّهِ الْمُلْلِي اللّهِ الْمُلْمِلِي اللّهِ الْمُلْمِلْكِولِ اللّهِ الْمُلْمُولِ اللّهِ الْمُلْمِلُولُ اللّهِ الْمُلْمُلِكُولِ وَلَى اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُولُ اللّهُ الْمُلْمُلِكُولُ اللّهُ الْمُلْمُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

ترجمہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور باتی سب انبیاء علیم الساوۃ والسلام بشریب اور بشری طرف بھیج گئے ہیں۔ اگر بشرنہ ہوں تو لوگ الساوۃ والسلام بشریب اور بشری طرف بھیج گئے ہیں۔ اگر بشرنہ اللہ تعالی ان کے ساتھ مل جل نہ کیں۔ ان سے کوئی چیز کے نہ کئیں۔ اللہ تعالی فراتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجیں وہ بھی مرد کی شکل میں ہو گا۔ یعنی لوگ یعنی فرشتہ اپنی اصلی شول میں نہ ہو گا بلکہ وہ انسانی شکل میں ہو گا تاکہ لوگ اس سے مل جل سکیں اور اس سے فائمہ اٹھا سکیں اور اسے دکھے سکیں کوئکہ اس سے مل جل سکیں اور اس سے فائمہ اٹھا سکیں اور اسے دکھے سکیں کوئکہ بشر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ہو۔ بشر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دو سرا قول۔ اگر زمین میں فرشتے اطبینان سے بھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا دو سرا قول۔ اگر زمین میں فرشتے اطبینان سے بھے ہوتے تو اس کی طرف فرشتہ اصلی صورت میں رسول بنا کر جھیجے کوئکہ اللہ تعالیٰ کی

سنت جاربہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتہ ان عی کی طرف جمیجا ہے جو ان کی جس ے ہویا ان کی طرف جھیجا ہے جنہیں انسانوں سے خاص کر لے اور چن لے اور انہیں طاقت وے کہ وہ فرشتہ سے میل جول رکھ سکیں۔ جیسے انبیاء اور رسول کہ انہیں طاقت بخشی ہے ہی انبیا اور رسول اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ میں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوامرور نواحی بندول تک سنیے ہیں اور وعدہ اور وعید انہیں ساتے ہیں اور اللہ تعالی کے متعلق جو انہیں علم نمیں ہو ہا وہ اسی سکھاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے اوامر۔ اس کی وصف عاصیت اور اس کا جلال اور اس کی سلطنت و قدرت و جروت وغیرو پی ان کے ظاہر اور بدن اور ان کی بادی بشری اوصاف سے متصف ہوتی ہے اور ان کے اجهام پر وہ عوارض طاری ہوتے ہیں جو عام انسانوں پر طاری ہوتے ہیں۔ جسے بیاری موت فناء اور باقی عوارض انسامیہ اور ان کے باطن اور روح الی صفات سے متصف ہوتے ہیں جو انسانی اوصاف سے بالاتر ہیں۔ جو صفات ملا مكت اور الله تعالى ك لائق بين- ان ك ارواح اور بطون سلامت رست یں۔ متغیر شیں ہوتے۔ انہیں آفات لاحق نہیں ہوتیں۔ انسانی کروری اور عجزے مبرا ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کے بواطن بھی ظاہر کی طرح ہوں تو فرشتول سے کھ افذ نہ کر سکیل اور نہ باتی اور نہ ہی ان سے میل جول رکھ سكين مندى المين ديم سكين جيسے كد دو سرے لوگ طافت مين ركھتے اور اگر ان کے طوا ہر اور اجمام مجی ملکتی اوصاف سے متصف ہول اور انسانی صفات سے ماوراء موں تو بھرانسان ان سے میل جول ند رکھ سکیں اور ند ان ے فائدہ اٹھا سکیں۔ پی انبیاء کا ظاہر بشری صورت میں رکھا گیا ہے اور ان کا

باطن ملكوتي بتايا كميا-

قاضی عیاض علیہ الرحمتہ کے فلفہ کلام سے یہ ثابت ہو آ ہے کہ انبیاء کے دو رخ ہیں۔ ظاہر کا رخ بندوں کی طرف ہے 'انڈا انہیں بشری صورت دی گئی آکہ لوگ انہیں دکھے سکیں 'ہمکلام ہو سکیں 'ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ باطن کا رخ مُلامِ آلا عملی یعنی ملا نکہ اور اللہ تعالی کی طرف ہے۔ لاا انہیں نوری حقیقت دی گئی آکہ ان سے افذ کر سکیں اور ان سے جمکلام ہو سکیں اور ان سے جمکلام ہو سکیں اور انہیں دکھے سکیں۔

قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے جو کھے کما ہے یہ ان کی ذاتی تحقیق ہے اور قرن قیاس ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں بابت کر چکے ہیں کہ شئے کی حقیقت اور صورت مخلف ہو سکتی ہے۔ ہاروت ماروت صورت میں بشر شے اور حقیقت میں فرشتے سے۔ اس طرح تمام انبیاء صورت میں بشری اور حقیقت میں ملکوتی لیمن فوری ہیں۔ حضرت جرنیل علیہ السلام جب حضرت حریم کے پاس آئے تو صورت بشری میں شے اور حقیقت میں فرشتے ہے۔ مریم کے پاس آئے تو صورت بشری میں سے اور حقیقت میں فرشتے ہے۔ انہیاء علیم العلوة والسلام کے آپس میں مدراج میں بعض کو بعض بر العلوة والسلام کے آپس میں مدراج میں بعض کو بعض بر

رتلك الرئيل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجت و اتينا عيسلى ابن مريم البينا في الدور وح القيس (ياره ٣٠ راوع)

ترجمه : بير رسول بين جن كو بم نے ايك دو سرے ير فضيلت دى اور ان

میں سے بعض کو اللہ تعالی نے اینا کلیم بنا کر شرف دیا اور بعض کو ورجات کے ذریعہ بلند قدر بنایا۔ علیمی بن مریم کو ہم نے مجزات بنیات ویے اور مائد كرائى روح القدى سے اس طرح اسيں شرف بخشا ليني انبياء عليم السلام سب برابر کا درجہ سی رکھتے بلکہ ان کی ذات و صفات میں فرق ہے۔ سب کی حقیقت نورانی ہے لیکن نورانیت میں بھی فرق ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وآله وسلم ذات و صفات میں بلند درجه رکھتے ہیں۔ جس طرح ملا تکت میں فرق ہے۔ ملا تک مقربین کو باقی ملا تکتہ پر فوقیت ہے اور مقربین فرشنول میں جرسل کو بلند ورجہ حاصل ہے۔ اس کتے وہ انبیاء یر وی لاتے۔ اس طرح انبیاء علیم السلام علیم السلام میں بھی فرق ہے انخضرت عصلی المالی ہونکہ تورانیت میں درجہ رکھتے ہیں اس کئے انہوں نے جریک علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے اور اللہ تعالی کا بھی دیدار کیا۔ دو سرے عبول کو ب شرف ماصل تهين بوا- ذالحك فعن الله يوتيه من يشاء

# المصلالناني

دوسری فصل \* انجفرت ملی الله علیه و آله و سلم دوسرے انبیاء سے درجہ میں نفیلت رکھتے ہیں۔ ایک بیاکہ انخفرت سلی الله علیه و آله و سلم ی حقیقت نورانی باتی انبیاء سے جلے مخلوق ہوئی اور باتی انبیاء سے نور سے بیدا ہوئے۔ دوسرا بیاکہ ترام انبیاء سے آپ کی امیاع کا میثاتی لیا گیا۔ ترام انبیاء اور ان کی اسین آپ کی امیت ہیں۔ ملاحظہ ہو آیت قرآئی یارہ ۳ رکوع

تمبركاب

وَاذَ احْدَالِلهُ مِيثَاقَ النّبِينَ لَمَا اتَيتَكُمْ مِنْ كِتَب وَ وَرَبُ وَمِنْ لِمَا مُعَكُمْ لَتُومِنْ بِهِ وَرَبُ وَلَيْ مُعَلِّقٌ لَمَا مُعَكُمْ لَتُومِنْ بِهِ وَرَبُ وَلَيْ مُعَلِّقٌ لَمَا مُعَكُمْ لَتُومِنْ بِهِ وَلَيْ مُنْ السّهِدِينَ وَاحْدَ تُمْ عَلَى ذَلِكُمْ السّهِدِينَ وَلَيْ السّهِدِينَ وَالْمُعَدُوا وَانَا مُعَكُمْ مِنَ السّهِدِينَ ﴾ قَالُ فَاشْهِدُ وَا وَانَا مُعَكُمْ مِنَ السّهِدِينَ ﴾ قَالُ فَاشْهِدُ وَا وَانَا مُعَكُمْ مِنَ السّهِدِينَ ﴾

ترجمہ ا اور یاد کرو جب کرا اللہ تعالی نے جیوں ہے عمد کہ جب دوں میں تہیں گاب اور حکت پر آئے تمارے پاس رسول تقدیق کرے تماری کتاب اور حکت کی تو تم اس کے ساتھ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ فرایا کیا تم نے عمد کا اقرار کیا (اور میرے عمد لیمنی بوجھ ذمہ داری کو اٹھالیا) کما جیوں نے ہم نے اقرار کیا (اور عمد ذمہ داری کو قبول کیا) فرایا گواہ رہو اور عمد ذمہ داری کو قبول کیا) فرایا گواہ رہو اور عمد ذمہ داری کو قبول کیا) فرایا گواہ رہو

قال على و ابن عمد ابن عباس زمني الله تعالى عنهم مابعث الله نبياء من الانبياء الا احد عليه الميثاق لئن بعث الله تعالى معمد وهوحي ليؤمن به و لينعرنه وامر ان ياحد الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم وامر ان ياحد الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم

#### ور ۱/ور ور ور دووب، احیاء لیومنن به ولینمبرنه

ترجمہ " حفرت علی اضحالاتی اور ان کے پیا زاد بھائی حفرت عبداللہ بن عبال اضحالاتی اللہ اللہ تعالی نے ہر ٹی سے عمد لیا ہے کہ آگر حفرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کے زمانہ نبوت میں مبعوث ہوں اور وہ زندہ ہوں تو ان کے زمانہ نبوت میں مبعوث ہوں اور وہ زندہ ہوں تو ان کے ساتھ ایمان لانا اور ان کی مرد کرنا اور انہیں تھم دیا ایسا ہی اپن امت سے عمد لیں۔ تغیرابن کیر جلد اول صفحہ ۱۵۳

فَالْرَسُولُ مُعَمِّدُ خَاتُمُ الْانْبِيامِ صَلُواتِ اللّهِ عَلَيْهُ وَالسَّلُامُ عَلَيْهُ دَائِمًا اللّهِ عَلَيْهُ وَالسَّلُامُ عَلَيْهُ دَائِمًا اللّهِ يَعْمَرُ وَجَدُ لُكَانَ فَوَالُواجِبُ الطّاعَتِهِ لَوْ وَجَدُ الْيُ فَعَمْرُ وَجَدُ لُكَانَ فَوَالُواجِبُ الطّاعَتِهِ الْمَعْدُمُ وَلَهُنَا كَانَ الْمَعْدُمُ وَلَهُنَا كَانَ الْمَعْدُمُ وَلَهُنَا كَانَ الْمَعْدُمُ وَلَهُنَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُنَا كَانَ الْمُعْدُمُ وَلَيْ الْمُعْمُودُ فَى الْيَانِ الرّبِّ جُلّ الْمُعْمِدُودُ وَهُوالْمُقَامُ الْمُعْمِدُودُ وَوَوالْمُقَامُ الْمُعْمِدُودُ عَلَيْهُ وَالْمُوالُمُ الْمُعْمِدُودُ فَى الْمُعْمِدُودُ هُو الْمُعْمِدُونُ هُو الْمُعْمِدُونُ هُو الْمُعْمُودُ فَى النّبُوةُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمِدُونُ هُو الْمُعْمُودُ فَى النّبُوةُ وَالْمُولُ الْمُعْمُونُ هُو الْمُعْمُودُ فَى النّبُوةُ وَالْمُولُ الْمُعْمُونُ فَو اللّهِ وَاللّهِ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَى الْمُعْمُونُ فَا اللّهِ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَى الْمُعْمُونُ فَا اللّهِ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَالْمُعْمُونُ فَا اللّهُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهِ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ الْمُعْمُونُ فَا اللّهِ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ وَسُلَامِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ ، اس رسول سے مراد محد ملی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ جو خاتم الانبیاء میں۔ ہیشہ بیشہ کے لئے تاقیامت رسول ہیں۔ وہ سب انبیاء کے امام این جن کی اطاعت ہرنی پر واجب ہے۔ جس زمانہ بیں بھی ہو وہ تمام پر

مقدم ہے۔ اس لئے جب شب معراج میں تمام انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ نے بی سب کی المت کی۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالی بندوں کے اعمال کا فیصلہ فرمائیں کے اور شفاعت کا وقت ہو گا اور تمام انبیاء شفاعت سے کترائیں مے تو نوبت آپ مائیلم تک آئیگی تو آپ شفاعت فرمائیں کے حود ہو گا جو صرف آپ مائیلم بی کو لاکن ہو شفاعت فرمائیں کے ۔ میں مقام محمود ہو گا جو صرف آپ مائیلم بی کو لاکن ہو

اس آیت ہے ابد مواکہ آپ طابیا کا مرتبہ سب انبیاء ہے بلند ہے۔ آپ طابیا کی نبوت آدم علیہ السلام ہے قیامت تک جاری ہے۔ تمام انبیاء اور ان کی اسی آپ کے اسی بین اور آپ کی امت بین داخل بین اور آپ کی امت بین داخل بین اور آپ کی مقبقت نورانی سب انبیاء کی حقیقت نورانی سب انبیاء کی حقیقت نوارنی سب انبیاء کی حقیقت نوارنی سب انبیاء کی حقیقت نوارنی سب انبیاء کی دور ہے کہ نی الانبیاء بین اور کافتہ للناس آدم علیہ السلام ہے آقیامت سب لوگوں کے نی بین سب ساری چیزی اس کی دلیل بین کہ آ محمرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانیت مین سب انبیاء ہے دلیل بین کہ آ محمرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانیت میں سب انبیاء ہے اعلیٰ نورانیت میں سب انبیاء ہے صورت میں دیکھنے کا موقعہ طا اور اللہ تعالیٰ کا دیوار نصیب ہوا۔ باتی انبیاء نے صورت میں ذشتہ کو اس کی اصلی صورت دیکھا نہ دیوار اللی ہے مشرف ہوئے۔ نہ کسی فرشتہ کو اس کی اصلی صورت دیکھا نہ دیوار اللی ہے مشرف ہوئے۔

#### Ilmell

ايك سوال اور اس كاجواب تا تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم جب

آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فی ہیں تو سے سمجھ میں نہیں آدم علیہ السلام سے بعد میں نہیں کے بعد آن کہ سب انبیاء سے بعد میں پیدا ہوئے اور چالیس سال پیدائش کے بعد نبوت ملی تو آب بہلے انبیاء کے فی کسے ہے ' جب آب موجود ہی نہ شے اور نبوت ملی تو آب بہلے انبیاء کے فی کسے ہے ' جب آب موجود ہی نہ شے اور نہ آب فی تھے ؟

# الحواب

الخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حقیقت یعنی باطن جے ہم وہ رخ کتے ہیں جو ملاء الاعلیٰ کی طرف ہے اور صورت یعنی ظاہر ہے ہم وہ رخ کتے ہیں جو لوگوں کی طرف ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ حقیقت محمدی صورت محمدی ہے علیدہ ہے۔ حقیقت محمدی روحانی ہے جے ہم ملکیت یا نورانیت کے محمدی ہے علیدہ ہے۔ حقیقت محمدی بشری ہے جے ہم ملکیت یا نورانیت کے نام ہے موسوم کرتے ہیں اور صورت محمدی بشری ہے جے ہم بشریا انسان کے نام ہے موسوم کر سکتے ہیں۔ حقیقت روحانی کی شخیق اس وقت ہوئی جب نام ہے موسوم کر سکتے ہیں۔ حقیقت روحانی کی شخیق اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں شے بلکہ کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں شے بلکہ کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام پانی اور مٹی ہیں بعد روحانی صورت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی حقیقت نور ہے۔ جو ہر چیز سے پہلے پیدا کی مئی۔ یہ دعویٰ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود فرا بھے ہیں دیکھیں۔ الحسائص الکبری الشیخ الدیام العلامتہ الی الفضل وسلم خود فرا بھے ہیں دیکھیں۔ الحصائص الکبری الشیخ الدیام العلامتہ الی الفضل جلال الدین عبد

مريث نمرا:

عبدالرحمان بن ابي بحكر - حد يث نمبر ا السيوطي

المتوقى االه جلد اول صفحه المراق عن قتادة عن في تفسيره وأبونعيم في الدلائل من طرق عن قتادة عن التحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى واذ اختنا ميثاق النبين لايته ورور ورور ورور النبين في الخلق واخرة في البعث فبده به ورور ورور

ترجمہ ، حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے روائيت ہے كہ آخضرت صلى الله عليه و آله وسلم في آيت بالاكى تقيير بين فرمايا كه پيدائش جملے لحاظ سے سب انبياء سے پہلے ہول اور بعثت كے لحاظ سے بعد ہول۔ كائات كى پيدائش كى ابتداء مجھ سے ہوئى۔ بعد ميں انبياء بيدا ہوئ۔

اخرج احمد و البخارى في تاريخه وابطوائي. والحاكم والبيهةي و ابو نعيم عن ميسرة الفجر قال ورح يرور الله متى كتب نبياً قال كنت نبياً و ما والبياً الما و البياً الما و الما

ترجمہ : حضرت میسرہ لفتی اللہ اللہ علیہ واللہ وسلم آپ کی ایارسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں ؟ تو آپ مالیوں نے فرمایا کہ میں اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں ؟ تو آپ مالیوں میں سے لیعن اس وقت سے نبی ہوں کہ آدم ابھی روح اور جسد کی منزلوں میں سے لیعن

میری نوری حقیقت آدم علیہ السلام کی پدائش سے پہلے میری نوری حقیقت آدم علیہ السلام کی پدائش سے پہلے میرت سے متصف تھی۔

حديث تمبرس

اَخُرُجُ اَخُمُدُ وَالْحَاجُمُ وَالْبِيهِ فِي عَنِ الْمُرْبَاضِ بِنِ سُادِيْتِهِ قَالَ سُمِفْتُ رَسُولُ اللّهِ صُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سُادِيْتِهِ قَالَ سُمِفْتُ رَسُولُ اللّهِ صُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُلّمُ يُقُولُ انّى عِنْدَاللّهِ فِي أُمْ الْجَتَابِ الْحَاتِمُ النّبِينَ وَانْ آدمُ لَمُنْحُدُلُ فِي طِيْنِهِ

ترجمہ عصرت عربان بن سارید فضی اللہ اسے دوایت ہے کہ میں نے استحضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم سے فرمائے ہوئے ساکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی کے بال ام الکتاب میں خاتم النبین تھا اور آدم ابھی ملی میں میں سے سے اللہ تعالی کے بال ام الکتاب میں خاتم النبین تھا اور آدم ابھی ملی میں سے سے

خدیث تمبرس

اخرَجُ البُرَادُ وَ الطَّبُرانِي فِي الأُوسُطِ وَابُونَعِيْمِ مِنْ طَرِيقَ الشَّعْبِي عَنْ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ قِيلُ يُنارُسُولُ مُتَى كُنْتُ نَبِيًّا قَالَ وَ آدم بُينُ الرَّوحِ وَالْجُسُدِ

ترجمہ ! حضرت ابن عبال اضفاد الله روایت ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم آب کیت ہے جی بین فرایا ابن وقت سے کہ آدم مدح اور جسم کی منزلوں بیں کہ اور جسم کی منزلوں بیں

#### مديث تمبر۵

اخرج الطبراني و ابو نعيم عن ابن مريم الفساني أن اعرابيا قَالَ لِلنّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَلّمُ أَيْ شُنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَلّمُ أَيْ شُنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَتَلّمُ أَيْ شُنِي اللّهُ عَنْ الْمِيتَاقَ حُما اَخْذُ اللّهُ مِنْ الْمِيتَاقَ حُما اَخْذُ اللّهُ مِنْ الْمِيتَاقَ حُما اَخْذُ مِنْ النّبُينَ مِيتَاقاً وَ دُعُوةَ ابْرَاهِيمَ وَ بُشُرى عِيسى وَرُثُتُ مِنْ النّبُينَ مِيتَاقاً وَ دُعُوةً ابْرَاهِيمَ وَ بُشُرى عِيسى وَرُثُتُ الْمِي فِي النّهُ خُرَجُ مِنْ بَينَ رَجَلَيْها مِرَاجَ اطَاءً اللهُ قَعُورَالشّامِ اللهُ قَعُورَالشّامِ اللّهُ عَرْجُ مِنْ بَينَ رَجَلَيْها مِرَاجَ اطَاءً اللهُ قَعُورَالشّامِ اللّهُ عَرْجُ مِنْ بَينَ رَجَلَيْها مِرَاجَ اطَاءً اللّهُ قَعُورَالشّامِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ترجمہ : ابو مریم عنانی نفت الملائی ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے اسخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بوچھا کہ کس چیز سے آب کی نبوت کی ابتداء ہوئی۔ فرمایا میری نبوت کی ابتداء افذ میثاق سے ہوئی۔ جو مجھ سے اور انبیاء سے لیا گیا اور میرے جدامجد ابراھیم کی دعا سے اور عینی علیہ السلام کی خواب سے کہ میں پیدا ہوا تو میری مال نے خواب سے کہ میں پیدا ہوا تو میری مال نے دیکھا ان کے بیٹ سے ایک چراغ نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو دیکھا ان کے بیٹ سے ایک چراغ نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو کئے۔

احاديث خمسه كاخلاصه -:

کیلی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب انبیاء سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ بلکہ بقول آپ کے بوری کائنات کی پیدائش کا سلسلہ میری پیدائش سے شروع ہوا اور تین احادیث سے عابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نی سے اور بانحویں صدیث سے ابت ہو ما ہے کہ جب انبیاء سے مثاق پڑا کیا تو اس سے پہلے آب بدا ہو چکے تھے۔ اور نبوت سے متصف تھے اور اس کا اظہار افذ مثاق سے ہوا۔ ان احادیث کا واضح مطلب میں ہے کہ آپ مائیدم آدم علیہ السلام ک بدائش سے پہلے نی تھے اور آپ کی حقیقت نوری نبوت سے بالفعل متصف تحى آب حقيقته خارج من موجود سف اور في الواقعه خارج مين متصف بسفت بوت اور متصف مصفت خم النبين تصهد آپ كا وجود اور آپ كى نبوت کوئی فرضی چیزند تھی اور نہ میہ کہ اللہ تعالی کے علم میں اور لوح محفوظ میں میہ تھا کہ آپ مستقبل میں نی ہول کے اور خاتم النین ہوں سے۔ بالفعل نہ موجود تھے اور نہ متصف بالسوت تھے جیسا کہ لعض علاء نے ان احادیث کا مطلب نکالا ہے کیونکہ اس طرح آپ کا بیان نبوت تحدیث نعمت نہ ہو گا اور الی نبوت کوئی باعث فخرند ہو گی کیونکہ اس طرح تو سارے انبیاء اللہ تعالی کے علم میں اور لوح محفوظ میں تی تھے۔ آپ کی نبوت کی کیا تخصیص اور کیا تحدیث تعت اور کیا اظهار فخر ما که امت کو آپ کی قدر و منزلت سے آگای مور احادیث کا سی مطلب نکانا بالکل خلاف قیاری ہے جے عقل سلیم قبول نہیں کرتی۔ فخر اور تحدیث تعمت اس وقت شایان ہے کہ آپ کی حقیقت نوری مخلول ہو چی ہو اور بالفعل موجود ہو اور آب کو بالفعل موجود فی الخارج مي بنا ديا ڪيا هو۔

مضمون بالا کی تائید نشر اللیب سے : بین اپنی اس رائے کی تائید بین مولانا اشرف علی تفاتری کا کلام پیش کرتا ہوں۔ نشرا للیب متولفہ مولانا اشرف

علی تفانوی صفحہ نمبر ۱۲ مطبوعہ ان ایم سعید کمپنی اوب منرل پاکستان چوک کراچی من کا مسالے۔ دو سری روایت حضرت عراض بن ساربید نفتی اندازی ہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک میں اللہ کے نزدیک ختم النبین ہو چکا تھا اور آدم ہنوز اپنے خمیر میں ہی پڑے تھے۔ یعنی ان کا پتلا ابھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیمنی نے اور حاکم نے اس کو صبح الاساد کما ہے اور مشکوۃ میں شرح الستہ سے بھی یہ حدیث فدکور ہے۔ صبح الاساد کما ہے اور مشکوۃ میں شرح الستہ سے بھی یہ حدیث فدکور ہے۔ (دیکھیں حاشیہ کماب)۔

اور اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کا بدن تو بنا ہی نہ تھا پھر نبوت کی صفت آپ کی روح کو عطا ہوئی تھی اور تور محری ای روح محری کا نام ہے جسے اور ترکور ہوا اور اگر کسی کو یہ شہہ ہو کہ شاید مراویہ ہے کہ میرا خاتم النين مونا مقدر مو چا ہے۔ سو اس سے آپ کے وجود کا نقدم آدم عليہ السلام سے ثابت نہ ہو گا۔ اس کا جواب سے ہو گاکہ آگر سے مراد ہوتی تو آپ کی، كيا تخصيص عفى نقرر تمام اشياء مخلوقه كى ان كے وجود سے متفدم ہے۔ يس تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد شیں بلکہ اس صفت کا جوت مراد ہے اور طاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت قرع ہے مثبت لہ کے ثبوت کی۔ يں اس سے آپ كے وجود كا تقدم عابت ہو كيا اور چونك مرتبہ بدن متحقق نہ تھا اس کے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا اور اگر کمی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے جوت کے بلکہ خود نبوت بی کے جوت کیا معنی کیونکہ نبوت آپ کو جالیس سال کی عمر میں عطا ہوئی اور آپ چونکہ سب انبیاء کے بعد من مبعوث موسط اس لئے ختم نبوت کا علم کیا گیا۔ سوبید وصف تو خود

تاخو کا مقضی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یہ آخر مرتبہ ظہور میں ہے مرتبہ فہوت میں ہے مرتبہ فہوت میں ہے اور تنخواہ جوت میں نہیں۔ جیسے کسی کو مخصیل داری کا عمدہ آج مل جائے اور تنخواہ میں مجھی آج ہی ہے ملئے لگے مر ظہور ہو گا کسی مخصیل میں جھیجے جانے کے بعد۔

مديث تمبرا

نشراطیب صفی تمبر ۱۵ چوتھی روایت :- شعی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ کب نی بناے گئے ؟ آپ نے قرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جد کے درمیان میں بناے گئے ؟ آپ نے مثاق (جوت کا) لیا گیا۔ کیماقال اللہ تعالی وافراخندا میں النبین منیکاقیم کی مشاق (جوت کا) لیا گیا۔ کیماقال اللہ تعالی وافراخندا روایت کی اس کوابن سعد نے جانر جعفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر روایت کی اس کوابن سعد نے جانر جعفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر کے مواقع (حاشیہ دیکھیں نمرا)۔

عدیث بالا میں جو مقدر ہونے کے اخل کا جواب دیا گیا ہے یہ حدیث اس جواب میں نفس ہے کیونکہ اخذ مشاق تو یقینا موقوف ہے۔ وجود اور جوت پر مرتبہ نقدر میں مشاق ہونا نہ نقل اس کی مساعد ہے نہ عقل۔ (۱۲ سنہ نشرا لفیب ۱۹۱۸ء عاشیہ نمبر ۱۳)

ظاہر ہے کہ جنت کے سابول میں ہونا اور نار غلیل میں ہونا ہے سب
قبل ولادت جسمانیہ ہے۔ اس میہ طالات روح مبارک کے ہوئے کہ عبارت
ہور (محری) ہے اور ظاہران مراتب میں صرف آپ کا وجود ہالقوۃ مراد
میں۔ جو مرتبہ وجود مادہ کا ہے کیونکہ وجود تو تمام اولاد آدم و نوح و ابراہیم

علیم السلام میں مشترک ہے۔ پھر آپ کی تخصیص کیا ہوئی اور مقام مدح مقتفی ہے ایک کونہ اختصاص کو پس میہ قرینہ غالبہ ہے کہ میہ مرتبہ وجود کا اورول کے وجود سے کھ متاز تھا۔ مثلاً بید کہ اس جزء مادہ کے ساتھ (لینی نطفہ انسان کے ساتھ) علاوہ تعلق روح اباء کے خود آپ کی روح کو بھی کوئی خاص تعلق ہو۔ میہ تو قرینہ عقلیہ ہے اور نعلی قرینہ خودان اشعار میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا سوزش سے بچا سبب بنایا گیا ہے۔ آپ کے ورود فرمانے سے سوا اگر اس جزء مادی کے ساتھ آپ کی روح کا خالق سے تعلق نہ مانا۔ تو اس جزء کے وارد فی النار ہونے کا کیا معنی کیونکہ ورود کے لغوی معنی مقضی ہے۔ وارد کے خارج ہوتے کو اور جزء کو داخل کما جاتا ہے۔ وارد سیس کما جاتا۔ پس بید امر خاری آپ کی روح مبارک ہے ، جس کا تعلق اس جزء مادی ے ہے کہ مجوعہ جز اور روح کا پوجہ ترکیب من الد اخل والنعارج کے خارج ہو گا۔ پس اس تقریر پر ان اشعار ہے یہ تصورات آپ کے نور مبارک (حقیقت نوری) کے لئے عابت ہو سے اور می معاہد اس قصل کا اور جو نکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار پر سکوت قرمایا اس کے حدیث تقریری سے ان مضامین کا صحیح اور جحت ہونا ثابت ہو گیا۔ اس مدى كاشوت ميخ تفي الدين السبى کے کلام سے پہلی وضاحت

دعویٰ کے جوت میں مزید تائید الحسائص الکبری طد اول صغہ سوم ا رسور در رو و ور اور ور فرد ور التعظیم والمستند فی لتومین به و

#### لتنصرنه)

قَىٰ مَدَالَايةِ مِنَ التَّنُويَةِ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَلَّمَ وَفِيهِ مَعُ ذَالِكَ وَصَلَّمَ عَلَى تَقَدِيرٍ مُحِينِهِ فِي النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى تَقَدِيرٍ مُحِينِهِ فِي إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى تَقَدِيرٍ مُحِينِهِ فِي إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَى تَقَدِيرٍ مُحِينِهِ فِي لَمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ وَلَا يَبُومِ الْقِيامَةِ وَ تَحَوُنُ لَا يَعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَمْتِهِ وَيُحَوِّنُ قُولَةً بُولُهُ مَنْ لَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن أَمْتِه وَيُحَوِّنُ قُولَةً بُولُهُ مَنْ لَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَمَالَمُ مِن أَمْتِهِ وَيُحَوِّنُ قُولَةً بُولُهُ مَنْ لَكُونُ النَّاسُ مِن ذَمَالِكَ مُعْنَى إِلَى يَوْمِ الْعَيْمَ مِن أَمْتِهِ وَيُحَوِّنُ قُولَةً بُولُهِ مَنْ لَمُاتِهِ النَّاسُ مِنْ ذَمَاتِهِ إِلَى يُومِ الْعَيْمُ وَلَا لَهُ يَعْمَلُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَمُنْ أَيْمَا وَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَمُنْكُونًا وَتُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَتُولِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَتُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَتُعْتِينَ بِثَالِكَ مُعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَتُعْتِينَ بِثَالِكُ مُعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونُ وَالْهِ وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونُ وَالْهِ وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونَا وَالْهُ وَمُنْكُونًا وَمُنْكُونًا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونًا ومُنْكُونَا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونَا ومُنْكُونَا ومُنْكُونًا ومُنْكُونَا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونًا ومُنْكُونُ ومُ

# تقى الدين سكى كا كلام

حُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ إِبِينَ الرُّوحِ وَ الْحَسَدِ تَبِيَّنَ إِنَّ مِنْ قَسْرِهِ

بِعِلْمِ اللّهِ بِانَّدُ سُيُمِيْرُ نَبِيَّالُمْ يُمُنِّ إِلَى هَٰذَا الْمَهَنَى الأَنْ وَمُنْ اللّهِ مَعِيْمً الرَّحْمِيْعِ الْاَشْيَاءِ وَ وَصَفَ النَّبِيِّ صَلَى مِلْمَ اللّهُ مُلْيَهِ وَالْمِهُ وَسَلّمُ بِالنَّبُوةِ فِي ذَالِحَ الْوَقْتِ يُبْتِمِلُ اللّهُ مُلْيَةِ وَالْمِهُ وَسَلّمُ بِالنَّبُوةِ فِي ذَالِحَ الْوَقْتِ يُبْتِمِلُ اللّهُ مُلْيَةِ وَالْمِهُ مَنْهُ إِنَّهُ لَمُ ثَابِتُ فِي ذَالِحَ الْوَقْتِ وَلِهِ لَا اللّهِ لَنُولُولُ اللّهِ وَسَلّمُ المَّذِي الْمُرْضِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ لَا يَعْلَى الْمُرْضِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ لَنْ الْمُرْضِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

المستقبل لم يكن له خصوصيه بانه نبي و آدم بين الروح والمستقبل لم يكن له خصوصيه بانه نبي و آدم بين الروح والمحسد لأن جميع الانبياء يقلم الله نبوتهم في فالحك الوقت و قبله فلابد من خصوصية النبي صلى الله عليه و قبله وسلم لاجلها اخبر بهنا العبر علامالامته ليعرفوا قدره عندالله تعالى فيعص لهم العبر بنالك

تقی الدین سکی کے کلام کا ترجمہ : شخ البکی نے اپنی کتاب (التعظيم والمنة في كتومن به وكتنصرن به) بن في الماسه كراس أيت میں محد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور ان کے اللہ تعالی کے ہاں بلند قدر مرتبہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جس کا کوئی اندازہ ہی شیل نیز اس کے باوجود اس سے بیا بھی معلوم ہو ما ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس تی کے زمانہ میں بھی آئیں ان کی طرف رسول ہو کر آئیں گے۔ اس طرح آب كى تبوت اور رسالت أوم عليه السلام سے لے كر قيامت تك سب بی آدم کے لئے ہے اور سب انبیاء اور ان کی اسیں ٹی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی است ہیں اور آپ کا قول معضت الی الناس کافتہ آپ کے زمانہ کے لوگوں اور بعد کے لوگول قیامت تک کے ساتھ مخصوص نہ ہو گا بلکہ ان لوكول سن يمل لوكول أدم مك كوشال مو كا اور اس سن الخضرت صلى الله علیہ وسلم کے اس قول کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ میں نبی تھا جب آدم روح اور جدد کی منزل میں تھے اور اس سے مید بھی واضح ہو گیا کہ جس کے مصنت نبیتا کار معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں میرانی ہونا تھا کہ مستقبل میں نی

بنا كر بينج جاكي ك- اس نے بيد معنى غلط كيا اصل معنى تك ند يہنيا كيونك الله تعالى كاعلم تو آدم عليه السلام سے يملے اور يہے برشے كو محط ہے۔ ني صلی الله علیه و آله وسلم کے نبی ہونے کے علم کی کیا شخصیص۔ بلکہ اس کامعنی مير مجهنا جامي كراس وفت أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى تبوت بالفعل امر ثابت می ای کتے آدم علیہ السلام نے آپ کا نام عرش پر محد رسول الله ماليكم لکھا ہوا بایا۔ پس ضروری ہے کہ پیدائش آدم سے پہلے آپ کی نبوت بالفعل معقق مو- اگر اس سے مزاد سے ہو کہ اللہ تعالی کو پیدائش آدم سے بنہ تھا کہ المخضرت صلی الله علیه وسلم زمانه مستقبل میں نبی ہوں سے تو بھر آپ کی نبوت کی مخصیص سب انبیاء کی نبوت کا اس وقت الله تعالی کو علم تھا کہ وہ زمانہ مستقبل میں نبی مول کے اور اس وقت سے پہلے بھی علم تھا۔ بلکہ معنی بير ہے اور مراد بير ہے كہ في صلى الله عليه وسلم اس وقت بالفعل في سے اس کے سخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خردی اور ای امت کو بتایا باکہ امت پر آپ کی قدر و منزلت ظاہر ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عاصل ہے جو دد سرے انبیاء کو حاصل نہیں۔ وعویٰ کی مزید وضاحت اور مائد کے لئے علامہ تقى الدين سبكى كى توشيح ملاحظه مو

> دعوی کی مزید وضاحت کلام سکی ہے۔ بصورت سوال و جواب دومسری وضاحت

لما حظر بو الحمائض الكبرئ علامد سيوطى صبح به ٥٠ وأن قلت أزيمان فهم كالسعب القدر الزائد والتعليم

رلنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبوة وصف لابد أَنْ يُحُونُ الْمُوسُوفُ مُوجُودٌ أَمْ فَائِمًا يُحُونُ الْبِينَ نِبِيًّا يعد بلوغ أربعين سنة أيضًا فكيف يوصف به قبر وجوده وقبل الرسالية وإن صح فالحك ففيره فالك ورو مرور را الله تعالى خلق الارواح قبل الاحساد فقد تحكون الإشارة بقوله كنت نبيا إلى روحه المشريفة أوالى حقيقة والحقائق تقصر عقولنا عن صعوفيتها وانبا يعلمها خالصتها ومن أمره بنور البي ثم إن رَلْكُ الْمُعَانِقُ يُؤْتِي الله كُلْ جُمْيَةَةً مِنْهَا مَايُكُامُ فِي الْوَقْتِ البَّذِي يَكَامُ فَحَقِيْقَةَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدُ وَسُلَّمَ قَدْ تَحَكُونُ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدُمْ وَ أَتَاهُ اللَّهُ فانك الوصف بأن يكون خَلَقَهَا مُتُهِينِتِهِ لِذَلِكَ وافاضه عَيْلَهَا مِنْ ذَالِكَ ٱلوقتِ فَصَارُ نَبِيًّا وَ كُتِبُ راسمه على العُرْشِ والحَبُرُ عِزْتُهُ بِالرَّسَالُةِ لِيُعَلُّمُ أَلْمُلَائِكَةً وَغَيْرَهُمْ كُرَامَةً عِنْكُهُ فَحُقِيْقَتُهُ مُوْجُودَةً مِنْ فالرك الوقت فإن تاخير الشريف المتعف بها واتصاف حقيقته بالاوصاف الشريعة المعاصة عكيها ال والكفيرة اللهية وانها يتاخرالبعث والتبليغ وكرا مَالُهُ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ جِهَةِ تَامِل دَاتِهِ السَّرِيعَةِ وحقيقته معجل لاخيرفيه وكنالك استنباه وايتانه

الحكتاب والعُكم والنبوة وانها التاخر تكوند

عربی عبارے کا ترجمہ : سوال اگر تو کے کہ میں چاہتا ہوں کہ بین

مجھوں تی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مرتبہ ذائدہ اور تعظیم کو جو ود سرک

بغیروں کو حاصل نہیں اور تو کہ کہ نبوت وصف ہے اور وصف کے لئے

ضروری ہے کہ اس کا موصوف موجود ہو حالاتکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ

وسلم آدم علیہ السلام ہے پہلے موجود نہ تے اور میثاتی النین کے وقت بھی

موجود نہ تھے۔ پھر نبوت صرف اس وقت ہوتی ہے جب بی چالیس سال عمر کو

ہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم آدم علیہ السلام ہے پہلے موجود نہ تے چہ

جائیکہ آپ چالیس سال کی عمر کو پنچیں اور آپ کو نبوت کے تو پھر آپ کا یہ

مائیکہ آپ چالیس سال کی عمر کو پنچیں اور آپ کو نبوت کے تو پھر آپ کا یہ

مائیکہ آپ چالیس سال کی عمر کو پنچیں اور آپ کو نبوت کے تو پھر آپ کا یہ

مائیکہ آپ چالیس سال کی عمر کو پنچیں اور آپ کو نبوت کے تو پھر آپ کا یہ

مائیکہ آپ چالیس سال کا ہوتا ضروری نبیں قر سارے نبی آدم علیہ السلام سے پہلے نبی

اور چالیس سال کا ہوتا ضروری نبیں قر سارے نبی آدم علیہ السلام سے پہلے نبی

تقے پھر آخضرت صلی علیہ وآلہ وسلم کی کیا خصوصیت؟

جواب قلت میں کتا ہوں یہ فاہت ہے کہ ارواح اجماد سے پہلے پرا کے گئے ہیں گئٹ فبینا سے اشارہ آپ کی روح مبارک یعنی حقیقت محری کی طرف ہو اور ان حقائق کو اللہ تعالی جاتا ہے۔ جن میں حقیقت محریہ بھی شام ہے۔ ہماری عقل ان کی معرفت سے قامر ہے۔ ان حقائق کو اللہ تعالی خانا ہے اور اس کی حقیقت کو بھی اللہ تعالی جانا ہے جس کی ابتدا نورائی سے خانا ہے اور اس کی حقیقت کو بھی جانا ہے جس کی ابتدا نورائی سے کی گئی ہے جو چیز وینا جا ہے اس کی جی جر چیز وینا جا ہے اس کی جن چیز وینا جا ہے اس کی جن حقیقت کو جا ہے جو چیز وینا جا ہے اس کی حقیقت کو جا ہے جو چیز وینا جا ہے اس کی وقت دیا جا ہے اس کی ایک ہو جا ہے جو چیز وینا جا ہے اس کی وقت دیا جا ہے اس کی ایک ہو جا ہے جو چیز وینا جا ہے اس کی وقت دیا جا ہے اس کی وقت دیا جا ہے دیا جا ہے دیا ہو گئی وقت کی وقت دیا جا ہے دیا ہو گئی وقت دیا جا ہے دیا ہو گئی وقت دیا جا ہے دیا ہو گئی وقت دیا ہو گئی وقت دیا ہو گئی وقت دیا ہو گئی وقت دیا ہو گئی کر دیا ہو گئی دیا ہو گئی دیا ہو گئی کر دیا ہو گئی دیا ہو گئی کر د

حقیقت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کی می اور اس حقیقت کو جس وصف كے لئے اہل بنایا حمیا تھا وہ وصف عطاكى حق ۔ اور اس حقیقت كو اس وصف ے ای وقت موصوف کر دیا گیا تھا۔ پس آب ای وقت نی بنا دیے گئے اور آب کے نام کو عرش پر لکھ دیا گیا اور آپ کی رسالت کا اس وقت اعلان کردیا ميا ناكه فرشت وغيرہ آپ كى قدر جو انہيں اللہ كے بال حاصل ہے معلوم كر سكيل- يس المخضرت صلى الله عليه وسلم كى حقيقت اس وقت موجود تقى اگرچہ آپ کا جدد مبارک جو اس وصف سے موصوف ہوتا ہے موجود نہ تھا اور اس طرح باقی اوصاف جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے جانے والے بي موجود نه عصد الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي حقيقت مقدسه اس وفت موجود نه تھی صرف جسد مبارک تبلیغ اور بعثت اور وہ چیز جو اللہ تعالی کی طرف سے اسمیں حاصل موتی تھی اور آب اس کے اہل سے متاخر رہے۔ حقیقت موجود ہو چی مھی اس میں کوئی تاخیر نہ تھی۔ تاخیر صرف اظہار نبوت اور اتیاء کتاب اور علم میں مقی اور تاخیر صرف ان کے تکون جسدی اور انقال الی صلب آدم الی اخرہ تھا۔ یہاں تک کہ آپ کی حقیقت مع صورت بشری نی

مزيد وضاحت تمبر الله كلام تقى الدين سبكى عربي عبارت تبيري وضاحت المحائص الكرى صفى نمبره تقى الدين سبكى كاكلام وفيات الكرى صفى نمبره تقى الدين سبكى كاكلام وفيات ألم ألم الكرى الكرائمة فذ تكون إضافة الله تلك

الحكرامته مليه بفذ وجؤده بحقة حكمايشاء سبحانه و تَعَالَى وَلَاشَكُ إِنَّ حَكُلُمًا يُقَعُ فَاللَّهُ اعْلَمْ بِهِ مِنْ الْأَزْلَ وُنْعَنُ نَعْلَمُهُ بِالْأُدِلَّةِ الْمُعْلِيَّةِ وَالشِّرِيْمَةِ وُيُعْلَمُ النَّاسُ عنها مايعس اليهم عنفظهوره كعلمهم بنبوة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حِينَ نَزُلُ عُلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ مَاجَاءُ بِعِبْرُنْيِلُ وَهُوْ فِمْلُ مِنْ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَعَلَة معلوماته ومِنْ آثار فَعَرْتِهُ وَ الْحَادِيَّهِ وَ الْمُعْتِيارِهِ فِي مُعَلَّ خاص يتعبف بهابان فيها مرتبتان الاولى مفلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للفيان بين مرتبتين وسانط مِنْ اقْعَالِهِ تَعَالَى تَحَدِّثُ عَلَى حُسَبِ احْتِيَارِهِ عَنْهَا مَايِظُهُرُ بِهِمْ بُعْدُ دَالِكُ وَ مِنْهَا مَايِعُمِنُ بِهِ كَمَالُ للالحك المُعَلَّ وَإِنْ لِمْ يُطْلَهُرُ لِأَحْدِ مِنْ الْمُحَلُّونِينَ وَ فَالِكَ يُنْقِسُمُ إِلَى كَمَالَ يُقَالِنُ فَالِكَ الْمُحْلِ مِنْ حِينَ خَلَقِهِ وَالِي حَمَالِ يَعْمِنُ لَهُ يُعَدُّ وَالْحَالُ ولايسسل اليناعلم فالعث الابالغنبر العبيبيع العبادق والنبي صلى الله عليه وسكم خيرالعلق فلا مكمال لمُعْلَوْق مِنْ اعظم مِنْ كَمُالِهِ وَلا مُعِل أَشْرُف مِن مسله فعرفنا بالنغير المسجيح المبادق حصول ذالعك العكمال من قبل خلق أدم لنبينا صلى الله عليه وسلم من ربد سبحاند وتعالى واند اعطاه النبوة من ذالحك

الوقت ثم اخذ له الميثاق على الانبياء ليعلموا إنه المهدوا الله المهدوا الله المهدوا الله المهدوا المهدوا المهدولة المهدو

# عربي عبارت كالرجمه وضاحت تمبرسا:

اور آپ کے علاوہ وو سرے لوگوں کو کرامت ان کے ویا میں موجود مونے کے بہت مدت بعد حاصل ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک میں کہ جب بير كرامت كسى كو طاصل مولى۔ اللہ تعالى اسے ازل سے جائے ہيں اور ميس اس كاعلم اولد عقليد اور شرعيد سے حاصل مو ما ہے اور وو مرے لوكول كو اس وفت حاصل موما ہے جب وہ كرامت ظاہر مو مثلًا المحضور صلى الله علید و آلد وسلم کی نبوت کا علم لوگول کو اس وقت ہوا جب میلی وقعہ جرکیل عليد السلام آب كي باس قرآن كى آيات ليكر آئے۔ بيد سارے كام اللہ تعالى کے ہیں کہ ایک چیز موجود ہوتی ہے اور اس کی موجودگی کاعلم صرف اللہ کو مو ما ہے۔ بھر ادلہ عقلیہ اور شرعیہ سے علماء کو علم حاصل مو ما ہے اور جب چےز خارج میں وجود پذر ہوتی ہے توسب کو اس کاعلم ہوتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہیں۔ اس کی قدرت کے آثار ہیں اور اس کے ارادہ اختیار سے کی محل میں وقوع بذیر ہوئے ہیں۔ یس اس چز کے دو مرتبے میں ایک مرتبہ برہان سے معلوم ہو تا ہے اور دوسرا عیانا" ہو تا ہے اور ان دو مرتبوں کے درمیان اللہ تعالی کے انعال واسطہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی

کے اختیار اور اراوہ سے دقوع بذیر ہوتے ہیں۔ یکھ ان میں سے بعد میں طاہر ہوتے اور کھ ان سے محل موصوف کے لئے باعث کمل ہوتے ہیں۔ آگرچہ کلوق میں سے کسی کو ان کاعلم شیں ہوتا۔ یہ افعال جو موصوف کے لئے باعث كمال موت بيل بھ تو موصوف كى بيدائش كے ساتھ اسے عاصل مو جاتے ہیں اور پھے بعد میں اے حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں ان کاعلم خبر صادق ے حاصل مو باہے۔ بی كريم صلى الله عليه واله وسلم تمام مخلوقات سے بمتر ہیں کی مخلوق کو آب کے ممالات سے بردھ کر کوئی کمال حاصل مہیں اور نہ آب جیا کی کو شرف حاصل ہے۔ اس جمیں خرصی سے علم ہوا ہے کہ الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كوبيه كمال حضرت أدم عليه السلام ك پدائش سے پہلے حاصل موا ہے۔ لین کمال نبوت آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عاصل ہوا اس کے بعد انبیاء علیم السلام سے میثاق لیا کیا تا کہ انبیاء کو علم ہو کہ وہ ان سے مقدم ہیں۔ بیدائش میں بھی اور نبوت میں بھی اور المخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان کے نی اور رسول ہیں۔ بید ساق در حقیقت الخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی اتباع کا انبیاء سے طف وفاداری کا عمد ہے۔ اس کے مضارع پر لام قتم لایا حمیا۔ کتومین ب

مزيد وضاحت تمبرهم

كلام تفي الدين سكي- عربي عبارت

إلحمائض الكبرى صغده ١٠ لطيفه آخرى :

توقف الفعل على قبول العبل وتوقف عا رواد المراد الم

نبي واحد من هذه الامّة بل ياتي نبيا و واحد من امته لماقلنا من اتباعد لنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانها يحكم بشريفة نبينا صلى الله عليه واله وسلم بالقران والسنة وكل ما فيها من امر و نهى فهو متعلق يه ڪمايتملق بسائرالامة هو نبي ڪريم علي ماله لم ينقص منه شنى كنالك لوبعث نبى صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه اوفي زمان موسى و ابراهيم و نوح و آدم كانوا مستمرين على نبوتهم و رسالتهم الى احدهم والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليهم و يعتد فيما عساه يقع الإختلاف فيد من الضروع ماعلى سبيل التجميص واما على سبيل النسخ اولانسخ ولا تعصيص بل تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات بالنبته الي اوليك ماباء ت به الانبياء وفي هذا الوقت بالنبه الي هذه الأملة هذه الشريعة، والا حكام تنعتلف باختلاف الاشتعاص والاوقات وبهذا بأن لنا معنى حد يثين كانا خفيا عليناء احد هما قوله صلى الله عليه وسلم عنت لبياء و أدم بين الروح والمعسد كنا نظن انه

بالعلم قبان انه زائد على ذالك على ماشرحناه والثَّاني قوله بعثت الي الناس كافة كنا نظن انه من زمانه الى يوم القيامة فبان انه جميع الناس اولهم واخرهم من آدم الى القيامة وانعا يفترق العال بين ماقبل ذالك بالنبي الى المبعوث اليهم وتاهلهم سماع كلامه لأبالنبه اليه ولا اليهم لو تاهلوا قبل فالك و تعليق الافعال على الشروط وقنيكون لجسد العمل القابل وهو المبعوث اليهم وقبؤ سماع الخطاب والجسد الشريف الثي يخاطيهم وجلت كفوا فالتوكيل ضعيح وذالك الرجل اهل على وجود كفوولا يوجد الابعد مرة مريدة ولا يقدح ذَالِكُ فَي صحةِ الوكالةِ وَاهْلَيَّةِ التَّوْكِيلِ التَّهِي كلام السبكي بلفظه والله اعلم بالعبواب

مزيد وضاحت تمبرهم كااردو ترجمه

مثاق الانبياء كى مثال ظفاء كى بيعت ہے كہ ان كو ظيفہ بناتے وقت ان سے قتم المحولى جاتى ہے كہ شايد اسى دليل سے ظفاء كى قتميں لينا شروع

ہوئی ہول۔ اس کے بعد اب معلوم ہو گیا کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سابق الأنبياء بين- اس كاظهور دنيا بين بهي مواكد آب شب معراج مين تمام انبیاء کے لام سے اور آخرت میں بھی ہو گاکہ تمام انبیاء اور ان کی اسیں آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے جھنڈے سلے جمع ہول کی۔ اگر آدم عليه السلام اور توح عليه السلام اور ابراجيم غليه السلام اور موى عليه السلام ك زمانے میں انتخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آنے کا اتفاق ہوتا تو ان سب کو انتخصرت صلی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ ایمان لانا ضروری مو ما اس کے ان سے عبد لیا میا۔ لیکن ٹی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ان کی محلح مبیں۔ وہ آپ کو حاصل ہے اس امر کا توقف اس پر تھا كه ان كا زمانه اور المحضرت صلى الله عليه واله وسلم كا زمانه متحد موبال اس ماخر كاسبب بير ب كر انبياء عليم السلام اور آب كا زماند أيك ند تقا اس ك کہ آب ان کے نی تھے۔ توقف تعل مجی محل کی قابلیت کی وجہ سے ہو آ ے اور معی فاعل کی المیت کی وجہ سے مو یا ہے اور دونوں میں فرق ہے۔ اس جلہ توقف اور تاخر فاعل کی وجہ سے جمین لین اللہ تعالی کے فعل ارسال میں کوئی توقف کور تاخر شیں اور شدی استخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی الميت كي دجه سے سے بلكہ البياء اور آب كا زمانہ ايك ند تقل اكر زمانہ ايك ہو یا تو ان پر آب کی اجاع ضروری ہوتی۔ اس کتے عینی علیہ السلام جب آخری زمانہ میں آئیں کے لوائی قبوت پر قائم موں کے۔ ان کی بوت پہلے کی طرح اب بھی موجود ہو کی اور اب بھی ہی ہوں کے لین ایسا نہیں ہو گا ك أب بحييت في مول ك بلك مرف ايك امتى مول ك حتى كه بدستور

بم يه سمجعة تنه و الخضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي نبوت صرف الله تعالى کے علم میں آدم علیہ السلام کی پیرائش سے پہلے تھی۔ اب معلوم ہوا کہ واقع مين اور خارج مين بالفعل موجود في الخارج محى نه صرف علم اللي مين- جس طرح كد عى اور منى زندى مين نبوت كاظهور صرف مثاق الانبياء عدم شروع مولد آپ کی علی و علی زندگی مین نبوت و رسالت اور بیدائش آدم سے پہلے اور ناقیامت کوئی فرق شیں۔ نبوت و رسالت ہر زمانہ میں برابر ہے کوئی فرق مبیں؛ فرق مرف اتا ہے کہ کی اور منی زندگی میں نبوت اور رسالت کا موصوف حقیقت محری مع الجد محی اور آدم علیه السلام سے پہلے موصوف مرف حقیقت محربیه صلی الله علیه و آله وسلم مجرد عن الجند محمل آب کی اس نبوت کی مثل مید ہے کہ ایک مخص کسی آدمی کو این بنی کی ترویج کا ویل بنا ما ہے کہ جب مہیں کفو مل جائے تو نکاح کروینا۔ نکاح تو اس وقت ہو گا جب کفو مہا ہوگی لیکن توکیل اور تزویج کے درمیان کا وقت ایبا ہے کہ اس مخص ى وكالت ميس كوئى فرق شيس بريا وه وكيل ب اس كى وكالت قائم بالفعل ہے خارج میں موجود ہے کیونکہ کفونہ منے سے اس کی دکالت کا اظہار نہیں موا۔ اور نہ توکیل کا اظہار ہوا۔ امام تنی الدین السبی کا کلام تحتم ہوا۔ آیات قرآنی اور تقی الدین السبی اور اشرف علی تفانوی کے کلام کا ظلاصہ حقیقت محرب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چی تھی اور موجود فی الخارج محی اور وصف نبوت و رسالت سے متصف ہو چکی محی اس حقیقت اور اس کا وجود کوئی فرمنی وجود ند تھا بلکہ باقی ملکوتی محلوق کی مل واقد عل موجود کی جل کافن کی ابتدام نورائی ہے ہوئی۔ حقیقت

محرب کی حقیقت اس طرح ہے جیسے روح کی حقیقت ہے کہ ہمیں اس کاعلم شیں۔ اس کی حقیقت خود خالق کائنات بی جانیا ہے۔ ہمیں اتنابی علم ہے کہ اسے نور سے تجیر کیا گیا ہے کیونکہ نورائی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس وقت بیہ حقیقت جدبشری سے مجرد تھی۔ اور ای طرح مجرد رہی حی کہ آدم علیہ السلام کی بیشانی میں منتقل ہوئی پھر جب اس حقیقت موجودہ کو نبوت اور رسالت سے موصوف بنایا کیا تو اس کی نبوت اور رسالت کا اظهار اغذ مشاق النبی ے کیا گیا۔ اس وقت اوم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اس شرف کا اظهار الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في كنت نبيا و آدم بين الروح و البعسب سے فرملیا ماکہ امت کو انتخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی قدر و منزلت كاعلم ہوجو البيس اللہ تعالى كے سامنے حاصل ہے۔ اور نيز فرمايا بعوفت رائی النّاس کافة " لین میری نوت آدم علیه السلام سے قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہے۔ صرف میرے زمانہ سے قیامت تک کے لوگوں کے لئے سيس- اس حقيقت كو حقيقت بشرى سيس كما جاسكتا- كيونكه بشريت كي ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوئی اور سے حقیقت پہلے تخلیق ہو چکی تھی۔ انخضرت صلى الله عليه وآله وسلم مخرصان بن اس لئے معنت نبيا آدم بين الروح والمعسد صدق ای صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی حقیقت نوری مجرد عن البدان كى تخليق آدم عليد السلام سے يملے تشليم كى جائے اور ساتھ بى نبوت و رسالت سے منصف ہونے کا اقرار کیا جائے۔ اس حقیقت کو بشری صورت أس وقت حاصل موا حب بير حقيقت أدم عليه السلام عن منعل مولى اور منقل ہوتے ہوئے حضرت امنہ کے بطن اطررے بھورت مح مصطفا صلی

اللہ علیہ و آلہ وسلم ونیا میں تشریف فرا ہوئی۔ آپ کی نبوت کے وہ مرتب ہیں بہلا مرتبہ پیدائش سے لے کر آدم علیہ السلام کی بیشت تک اور وہاں سے پیدائش بطن آمنہ کے عرصہ تک اس مرتبہ میں نبوت اور رسالت سے متصف صرف حقیقت نورانیہ مجمیہ تھی جو نورائی سے پیدا ہوئی۔ مرتبہ نبرا آمنہ سے پیدائش کے بعد تاقیامت اس مرتبہ میں نبوت اور رسالت سے متصف حقیقت نوری صورت بشری دونوں متصف تھیں پہلے مرتبہ میں آپ متصف حقیقت نوری صورت بشری دونوں متصف تھیں پہلے مرتبہ میں آپ کو قوت تعلیم 'قوت تزکیہ نفوس اور قوت تبلیغ حاصل تھی۔ اور ممل طور پر کو قوت تعلیم کی ادائیگی کی المیت تھی لیکن امت مرعوہ دنہ تھی۔ دو سرے مرتبہ میں امت مرعوہ دنہ تھی۔ دو سرے مرتبہ میں امت مرعوہ کی ادائیگی کی المیت تھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مرعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ مرتبہ میں امت مدعوہ بھی موجود تھی اور ان افعال کی ادائیگی کا عمل بھی بایہ

# دوسریفصل

حقیقت محمدی مان کا اسم مبارک وقت پیدائش معموفیات وغیره بین-

حدیث نمبرا یک سیدالرسلین خاتم النبین محرمصطفے علیہ افتو بیته والکنام میں استاد قربلیا اول منجد کے ارشاد قربلیا اول منجد کا الله مؤدی (در قانی شریف جلد اول منجد ۲۲۸ تفییر روئی النبیان جلد اول منجد ۵۳۵ تفییر سروس البیان جلد استجد ۲۲۸ تفییر سنی البیان جلد ۱ جوابر البجاریان منتشانوری جلد ۲ جوابر البجاریان النبیان جلد ۲ جوابر البجاریان النبیاد النبوی منجد ۲۲۸ مطابح المبرات منجد ۲۲ دار

صدیث نمبر ۱۳ شرح قصیده لالی صفحه ۳۵ فآوی دشیدید تغییر حنی صفحه ۱۳۰ مدیث نمبر ۱ قال جعابر قال قال دسول الله یا جابر آن الله خلق قبل هک الاشیاء نود نبیسک من نوده

ترجمہ : حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا انخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم نے فرمایا کو خضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالی نے تمام اشیاء کی پیدائش سے پہلے تیرے نی کے نور کو این نور سے پیدا کیا۔

مواهب اللاند مصنف عبدالرزاق صفی ۹ - زرقانی شریف جلد اصفی ۱۲۰ میرت العلبیه جلد اول صفی ۱۲۰ مطالع المسرات صفی ۱۲۰ جمته الله علی العالمین صفی ۱۲۰ نشرالبیب صفی ۱۰۵ از اشرف علی تفانوی دیوبندی الله علی العالمین صفی ۱۸۰ نشرالبیب صفی ۱۵۰ از اشرف علی تفانوی دیوبندی فآوی صفی ال

صريت تمبر الله عَنْ حَيْنِ الْعَابِدِ بِنَ عَنْ حُبَيْنٍ عَنْ عَبْ عَنْ عَبْ عَنْ عَنْ وَمُولِ الله صَلَّى عَلْقِ وَسَلَّمَ حَكَنْتُ نُودًا بَيْنَ يَعْنَ دُبِي قَبْلُ حُلْقِ آدَمُ بِالْبُعَةَ عَشْرَالُفِ عَامَاً۔

ترجمہ الم زین العلدین العظیم المتری الدور وہ این العلدین العلام المتری اللہ معلی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں اور وہ این باب حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں اور وہ این باب حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں اور وہ آنخضرت معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضور منلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ واللہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ واللہ می پدائش سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ تعالی کے سامنے تور تھا۔ علیہ واللہ منی جودہ ہزار سال پہلے اللہ تعالی کے سامنے تور تھا۔ حواہر مواہب المدینہ جلد اول منی وہ مواہب المدینہ جلد اول منی وہ مواہد

البحار صغد ٢٧١- انوار محرب صغده نشرالليب صغد ١١٠

عديث تمبر ١٥ : تغير روح البيان جلد دوم صلحه ١٥٠٠ جند الله على العالمين صفحه ٢١١-

پیدائش نور محمدی کی تفصیل

مدارج النبوت فارى شخ عبدالحق محدث داوى مقدائ الله السته والجماعة تاشر علم مديث بندوستان

در برا کله اول محلوقات و واسطه صدور کا کات و واسطه خاتی آدم نور محراست صلی علیه و آله و سلم چنانچه در حدیث وارد شده اول ماخلق الله نوری و سایر کمونات علوی و سفل ازان نور وازال جو بر پیدا شده است از ارداح و اشباح و عرش و کری و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و کمک و اشباح و عرش و کری و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و کمک و فلک وانس و جن و آسمان و زمین و بحار و جبل والاشجار و سایر محلوقات و ازال و حدت و برد و ظهور محلوقات ازال جو بر عبارات و تعبیرات غریب و برد و اند و دواشی مدارج السوے از رو فته الاحباب که آورده اند و درحواشی مدارج السوے از رو فته الاحباب که اورده اند و درحواشی مدارخ السوے از دو فته الاحباب که محلف محدث سید جمل الدین عطاء الله بن محتبر مصنفه محدث سید جمل الدین عطاء الله بن فضل الله شیرادی "

اعلی حفرت احمد رضا خان برطوی نے اپنے مرعا کے جوت میں اس کتاب ہے کی حوالے بیش کے ہیں۔

( رسائل رضوبيه حصه دوم ) "دراج النوة حاشيه رو منته الاحباب صفحه ۲ جلد دوم در كيفيت خلق نور حقيقت محمی روایات متعدده و منتوعه و اردشده است و حاصل مجموع انها واللد اعلم بالصواب باين معنى راجمع ميشودكم حضرت خداوند تعالى يحند مراز سال بيشزاز آفريش آسان و زمین و زمان و عرش و کری و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ملک و الس و جن وسائر مخلوقات نور نبویت آمخضرت صلی الله عليه وسلم آفريد و در اقصاع عالم قدس ال نور را ترتبيب كرد- كاب مجودش امركردوكاي ويراتنيج مشغول ميداشت و بجست مشفران نور حابها خلق مفرمود و درم فاب مت مديد نور را عمداشت و سبيع خاص حفرت حل تعالی رایاد میفرمود و بعد از آنک ازال جب بیرون آید از انفاس متبركه آل ارواح انبياء و اولياء و صديقين والشمداء وسار موسين ١ ملا تك بيافريد وان راچند كون مم كرو ايد وازان اتسام عرش و کری و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و مواد و اصول و زمین و آسمان و زمین و آفاب و کواکب و بحار و جبل دریاح موجود فرمود و بعدازان زمین و آسان را مسط كردايد وبركے از مفتها بخت طبقه كرده و برطقه رابجت مسكن جمع از مخلوقات مقرر كردو روز و شب رايديد

ترجمہ ، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے نور محمد الحکیم پیدا فرہا اور ان کے واسطہ سے آدم علیہ السلام اور باتی مخلوق کو پیدا کیا۔ یعنی اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تخلیق نہ ہوتی تو نہ آدم ہوتے اور نہ باتی کائنات آپیق موقے اور نہ باتی کائنات آپیق اللہ نوری میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نوری میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نوای میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نوای میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نوای میں آیا ہو کہ سب سے پہلے اللہ نوای فرر اور جو ہرپاک سے علوی اور اللہ نعالی نے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھراس نور اور جو ہرپاک سے علوی اور فلی قبل خلوق پیدا ہوئے۔ یہی روحین عرش و کرس اور و قبل از درخت اور باتی ملک و فلک انسان اور جن و آسان و زشن سمندر و پہاڑ درخت اور باتی خلوق سب آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و مبلم کے نور سے پیدا ہوئے اور فرق صدت سے اس قدر کرشت اور اس جو ہرپاک سے تمام مخلوق کا ظہور مخلف عموات سے بیان کیا گیا ہے۔

عاشیہ معداج النبوۃ جلد دوم رو مند الاحباب میں ہے کہ نور محری کی بدائش اور پھراس نور سے ساری کائنات کی پیدائش متعدد اور مختلف عبارات بن بیان کی گئی ہے۔ جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب اشیاء سے جن کا اور ذکر ہوا ہزاروں سال ان کی پیدائش سے پہلے نور نبوت المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرایا اور عالم قدس کے اطراف میں اس تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرایا اور عالم قدس کے اطراف میں اس نور کی تربیت فرائی۔ بھی ایس سے بعدہ کا محم ہوا اور بھی اسے، تصبیعات میں شخول رکھا۔ اور نور کی قرارگاہ کے لئے اللہ تعالی نے بہت سے جاب پیدا مستول رکھا۔ اور نور کی قرارگاہ کے لئے اللہ تعالی نے بہت سے جاب پیدا میں شخول رکھا۔ اور این خابس، قصبیعات میں اس میں اس بیدا میں اس بیدا اور این خابس، قصبیعات میں سے باہر تشریف لاکے تو آپ کے انقاس مرارکہ سینون رکھا۔ جب ان جابات سے باہر تشریف لاکے تو آپ کے انقاس مرارکہ سینون رکھا۔ جب ان جابات سے باہر تشریف لاکے تو آپ کے انقاس مرارکہ

ے ارواح انبیاء 'اولیاء 'صدیقین' شمدا اور باقی موسین اور ملا کہ پدا فرائے اور ان انقاس کو چند قتم بنایا۔ انبی سے عرش و کری 'لوح و قلم' بہشت و دورخ اور مواد اور اصول اور آسان و زمن 'متاب 'کوکب' بحار' جمان' ریاح پیدا کئے بعدازاں آسان و زمین کو بچھایا اور ہر ایک کے ساتھ طبقے بنائے اور ہر طبقہ کو مخلوق کے رہنے کے لئے مخصوص کیا اور دن اور دات پیدا کی۔

مريث ابن عبال نضي الله

(الشفاء حصد اول صفحه ٣٨) هُنْ أَبِن مُبَاسِ أَنَّهُ صَلَّى اللهِ مَلْيُهُ وَسُلَّمُ قَالَ كَانْتُ رُوْحُهُ نُوراً بُيْنَ يُنْيِ اللهِ قَبْلُ أَنْ يَنْعُلُقُ آدُمُ بِالْفَى عَامِ. يَسْبُحُ ذَالِكَ النُورُ وَتُسْبِيحُ الْبُلَانِكُ النُورُ وَتُسْبِيحُ الْبُلانِكُو بِتُسْبِيحِهِ

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی روح اللہ تعالی کے سامنے بدائش آدم سے وو بزار سال بہلے نور تھی۔

صريث حصرت على لضي اللاعبة

عَنْ ذَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنِ الْعَسَيْنِ بَنِ عَلِيٌّ مُنَهُ دَسُولَ اللّهِ مُلْكُ وَسُلّمُ حَكْنَتُ نُودٌ بَيْنَ يُعَى رَبّى قَبْلُ انْ حَلْقَ آدمُ بِارْبُعْتِهِ عُشْرُ الْفُ عَامٍ -

ترجمه : حفرت زين العلدين الفي العين العين باب حفرت حين رضى

الله تعالی عند سے وہ این باب حضرت علی کرم الله وجمد سے وہ آ تحصرت صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم سے مواعت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ میں آوم علیه السلام کی پیدائش سے چودہ ہزار سال پہلے تعالی کے سامنے نور تھا۔

عبارات سابقہ سے معلوم ہوا کہ طاء الاعلی میں حقیقت محمدی کا نام نور اللہ ہم حقیقت محمدی کو نورسے تعییر کریں سے یعنی باطن میں نور ہیں اور ظاہر میں بشریں۔ نیزید بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ود ہزار سال پہلے بقول عبداللہ بن عباس لفت الملائج اور بقول علی رضی اللہ تعالی عنہ جودہ ہزار سال پہلے نور محمدی پیدا ہو چکا تھا۔ نیزید بھی معلوم ہوا کہ یہ نور کئی حجاب رہا اور عبادت الی میں مصوف و جود میں مشخول رہا اور فرات الی میں مصوف رہے۔

# كتاب الوفا باحوال المصطف

المعلق المعلق معنف المراد عبد الرحل جورى بدائش المعلق معنف المراد وقات ١٩٥٥ عن فل عديث من مرتب عليه ركح بين صفى ١٣٣ حمد اول عن حكمت الاحبار المعلق المعملة الاحبار المعلق المعملة المراد الله الأحبار المعلق المعملة المراد الله المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد ا

# عليه وسلم قبل ان تعرف آلادم

ترجمہ ، کعب الاحبارے روائت ہے کہ جب اللہ تعالی نے محم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پیدا کرنے کا اراوہ کیا تو جر سل کی کا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قبر کی جگہ ہے آیک مٹھی سفید مٹی کی لائے تو جر سکل کے آیا کے آیا کے آیا کے آیا کے قبرا کیا اور جنت کی نہوں میں اے وہویا کیا اور آسانوں اور زمین کے اطراف میں اے چیرا کیا اور ملا کہ کو جایا کیا کہا اور آسانوں اور زمین کے اطراف میں اے چیرا کیا اور ملا کہ کو جایا کیا کہا تک کہ فرشتوں نے آخصور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے پہلے پچانلہ (حاشیہ معادج المنبوۃ جلد کے حاشیہ عبارت روفتہ الاحباب صفی میں

# نور محض کو صورت بشری دینے کے کے خاک مدینہ سے محلوط کیا گیا

پی الله تعالی جرئیل علیه السلام درا امر قرمود که بخشه خاک پاک سفید از موضع قبر آنخفرت رسالتماب واربان نور مخلوط ساز جرئیل موجب فرموده کار بندشد آن نور رابان قبضه خاک پاک بیا میخت و باب تسنیم تخیر کدو برخصال ودر بفیاد ساخت وانرا در جو نهیا جنت غوط داد و براسان و زمین و دربایا و کوه باعرض کرد - فرشکان ویرا داد و براسان و زمین و دربایا و کوه باعرض کرد - فرشکان ویرا پیش از آنکه آدم مخلوق شد بشنا خشد "

ترجمه : پن اس كے بعد اللہ تعالى نے جرئيل عليه اللهم كو علم دياكہ

زمین پر جاؤ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میارک کی عکہ ہے مٹی کی ایک یاک سفید مٹھی لاؤ۔ اور اس نور کو اس مٹی میں مخلوط کریں۔ جرائیل علیہ السلام نے علم کے مطابق عمل کیا اور نور اور مٹی کا طایا اور چشمہ تنہم علیہ السلام نے علم کے مطابق عمل کیا اور نور کی طرح بنایا اور جنت کی نہوں جنت کے بانی میں گوندھا اور اسے سفید موتی کی طرح بنایا اور جنت کی نہوں میں وہویا۔ اور اس در بیٹیم کو آسانوں اور زمین پر ظاہر کیا۔ اور ان سب چیزوں کی مخصور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روشناس کرایا۔ حتی کہ تمام طائیکہ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیچان لیا۔

ان وو عبارتوں سے معلوم ہوا کہ نور جمری یا حقیقت محمیہ کو صورت بھری دینے کے لئے مئی میں مخلوط کر کے تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا اور نور کو خاکی صورت میں دھالا گیا۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حقیقت اور صورت دونوں آدم علیہ السلام سے پہلے تخلیق ہو چکی تھیں۔ جب حقیقت محمدی مع صورت بشری وجود میں بالفعل فی الخارج موجود ہو گئیں تو آسانوں اور زمینوں میں آپ کا تعارف کرایا گیا اور ابھی آدم علیہ السلام پیا تو آسانوں اور زمینوں میں آپ کا تعارف کرایا گیا اور ابھی آدم علیہ السلام پیا نہیں ہوئے ہے۔ (معادج المنبوت صفحہ می حاشیہ رو منتہ الاحباب)

اللم نے سب سے بہلے لوح میں کیا لکھا؟

من من من الله وأر يشكر على بعمالي وأر ريض و بحكى فليخر مناسواتي

ترجمہ ا انخفرت علی اللہ علیہ والہ وسلم کی نورانی تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے قلم کو تھم دیا کہ لوح محفوظ میں لکھے۔ میں ہی اللہ موں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محم صلی اللہ علیہ والہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جو میری قضاء کو تشلیم کرے گا اور میری مصبت پر مبر کرے گا اور میری نعت کا شکر گزار ہو گا اور میری قضاء کو تشلیم نہیں کرے گا اور میری مصبت پر کوئل کا اور جو شخص میری قضاء کو تشلیم نہیں کرے گا اور میری مصبت پر مبر نہیں کرے گا اور میری مصبت پر مبر نہیں کرے گا اور میری مصبت پر مبر نہیں کرے گا اور میری قضاء کو تشلیم نہیں کرے گا اور میری مصبت پر مبر نہیں کرے گا اور میری مصبت پر مبر نہیں کرے گا اور میری نعت کا شکر گزار نہ ہو گا اور میرے تھم پر راضی مبر نہیں ہو گا اور میرے تھم پر راضی مبر نہیں ہو گا اور میرے تھم پر راضی مبین ہو گا اور میرے تھم پر راضی نہیں ہو گا اے افتیار ہے جس کا بن جائے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قلم سے بھی پہلے ہے بعد میں قلم پیدا کیا گیا اور اس وقت لوح محفوظ میں آخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نورانی حقیقت سفت نبوت سے بالفعل متصف ہو بھی بھی اور لوح محفوظ میں رسالت بھی شبت ہو بھی بھی اور لوح محفوظ میں رسالت بھی شبت ہو بھی بھی۔ (معادج المنبوة جلد دوم صفحہ ۲۰۱۲)

ساق عرش و اوراق اشجار بهشت مین قلم فی کیا لکھا؟
" چون آفریده شد قلم علم شان را که بنوسید برساق عرش و ابواب بهشته و اوراق آن و انفاس آن و خیام ان لاآله الله محمد رسول الله و بعدازان نوشمت انچه کائن است آروز

قيامت (مدادج النبوة علد دوم صفحه ١٠٠٠

در اخبار آمده که جون مخلوق شد نور محمی صلی الله علیه و سلم بیرون آمد از و ب انوار انبیاء علیم السلام امر کرد اورا پرودگار که نظر کند بجانب انوار انبیان پس جون نظر کرد آخضرت بجانب ایشان پوشیده انوار ایشان کفشد ای پروردگار با این کیست ؟ که پوشید انوارها از نور او الله تحالی گفت این نور محمر بن عبدالله است آگر ایمان آورید بوت و میگرانم شار انبیاء گفشد ایمان آوردیم یارب بوت و بوت و بی گفت حق تعالی گواه شدم برشا این است بوت و بی گفت حق تعالی گواه شدم برشا این است مخی حق سجانه وافاخذالله میشاق النبین .

# انوار انبیاء کی پیدائش نور محمی ۔۔۔

معنی ہے اس آیت کا واذ اخد الله میثاق النبین اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تمام انوار انبیاء آخفرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بیدا ہوئے ان انوار سے ارواح انبیاء مرادیں۔

# فائده عظیم

كيفيت نور محرى كے متعلق عبارات سے واضح ہو گيا كہ نورى محرى سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ آسان و زمین عرش و کرسی علم جنت و دوزخ ملا تكت سارى كائنات المحضور صلى الله عليه والدوسلم ك تورس بيدا مولى-جس طرح ان اشیاء کا وجود آدم علیہ السلام سے پہلے خارج میں موجود بالقعل تها۔ جس طرح آسان و زمین عرش و کری جنت و دوزخ اب موجود ہیں اس طرح بيرسب اشياء آدم عليه السلام سے بملے موجود تھيں۔ اس طرح آنحضور صلی الله علیه و آله وسلم کا توریخی پہلے موجود تھا جس طرح بیا نبیس کما جاسکتا که اس وقت زمین و آسان جنت و دورخ اور ملا نکه کا وجود قرضی تھا۔ اور مجھ وجود نہیں تھا اس طرح سے بھی نہیں کما جاسکتا کہ انجضور صلی اللہ علیہ وآله وسلم كانور قرضي تفاله خارج مين موجود شد تفا بلكد جس طرح لوح و قلم و عرش و كرس موجود تنصے اس طرح أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى حقيقت نورانیہ بھی موجود تھی اور صفت نبوت کے ساتھ متصف تھی۔ اگر فرضی وجود كما جائے يا انحضور صلى الله عليه واله وسلم كومستقبل كے لحاظ سے نبي كماكيا بو تو آخضرت صلى الله عليه و آله و سلم كا قول كنت نبيا و آدم بين الروح و البعسد غلط ہو گا نعوذباللہ من ذالك كيونكه مستقبل كے لحاظ سے تو ہر چيز كو

موجود کما جاسکیا ہے۔ پھر آپ کی اس تحدیث نمت کا مطلب بی کیا؟ اور باتی انبیاء پر کیا فضلیت؟

اب یہ بات واضح ہے کہ آنجضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حقیقت فوری پیدائش آدم سے پہلے مخلوق اور موبود تھی اور آدم علیہ السلام کی پیشائی میں یہ پیدائش کے وقت اس حقیقت کا انقال ہوا۔ آدم علیہ السلام کی پیشائی میں یہ نور ختل ہوا اور اصلاب طاہرہ میں انقال جاری رہا حی کہ آپ بیش آمنہ لفت المشاخ المقال شروع ہوا اور اصلاب طاہرہ میں انقال جاری رہا حی کہ آپ بیش آمنہ لفت المشاخ المقال کی حقیقت کا ایک مکان چھوڑ کر وو سرے پذیر ہوئے۔ انقال کا لغوی معنی کسی حقیقت کا ایک مکان چھوڑ کر وو سرے مکان میں جاتا اور ایک زمانہ سے نکل کر وو سرے دمانہ میں واحل ہوتا ہے۔ تو انقال کا لفظ صاف طاہر کر رہا ہے کہ آپ کی ٹورائی حقیقت آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی پھر ختال ہو کر جسد آدم میں وجود پذیر ہوئی اور اصلاب طاہرہ میں ختال ہوئے۔ دیا میں تشریف فرما ہوئی۔

الوفاء نور محمدی کا ملاء الاعلی ہے صلب آدم کی طرف انقال مربیاں صدیرت

رياص الرفاء ابن جوزي جلد اول سخر اس ثم كان نور معجمة سُلَى الله عليه وسُلَم يرى في غرة جبهة أدم و قيل له يا أدم هذا سيد ولمك من الانبياء والمرسلين فلما حملت حوابديث عليه السلام انتقل من أدم الى حوا و كانت تللني في كل بطن ولنين

الآشيث فإنها ولكته وحله حكرامته المعتد صلى الله عليه وسكّم الله عليه وسكّم أم يُولُ يُنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرِ الى طاهِرِ إلى إنْ وَلَكَ صَلّى الله عليه وسكّم أم يُولُ يُنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرِ الى طاهِرِ إلى إنْ وَلَكَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُلّم

ترجمہ ی پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نور مخلوط جسم فاک جس کی تخیر آب تسنیم ہے کی تخی اور جنت کے انمار میں ڈبوئی گئی تخی آدم علیہ السلام کے جسد میں شقل ہوا اور ان کی پیٹائی ہے دکھائی دینے لگا۔ اور آدم علیہ السلام کو کما گیا کہ یہ تیرے ابناء انبیاء کے مردار ہیں۔ پھرجب حا شیث علیہ السلام ہے طلہ ہو کی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حواء کے وجود میں آئیا اور حوا پہلے ایک بطن آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حواء کے وجود میں آئیا اور حوا پہلے ایک بطن سے ود بچ جنتی تنے اس وقعہ شیث علیہ السلام کو جنا یہ آخضرت کی کرامت تھی۔ پھر آپ کا نور اصلاب طاہرہ سے ختال ہوئے دنیا میں تشریف فرما ہوا۔

انقال کی دوسری صدیث (الوفاء صفحہ ۵۳)

عَنْ ابْنِ عَبَاسِ نَوْعَلَيْكُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولُ اللّهِ ابْنُ كُنْتُ وَ آدَمُ فِي الْبَعْنَةِ وَ كُنْتُ فِي صُلْبِهِ وَاهْبَطُ إلَى الأرْضِ وَ ادَمُ فِي الْبَعْنَةِ فِي صُلْبِ ابْنُ نُوحٍ وَ انَّا فِي صُلْبِ ابْنُ ابْرُاهِيمُ لُمْ يَلْتُقَ تَرْقَتُ فِي صُلْبِ ابْنُ ابْرُاهِيمُ لُمْ يَلْتُقَ لَى صَلْبِ ابْنُ ابْرُاهِيمُ لُمْ يَلْتُقَ لَى الْعَالِمِ وَ كُنْتُ فِي صَلْبِ ابْنُ ابْرُاهِيمُ لُمْ يَلْتُقَ لِي الْعَلَابِ لَي الْعَلَابِ مِنْ الْاصْلابِ الطّاهِرَةِ النَّقِيةَ مَهْنَا لا تَتَشَعَبُ الطّاهِرَةِ النَّقِيةَ مَهْنَا لا تَتَشَعَبُ الطّاهِرَةِ النَّقِيةَ مَهْنَا لا تَتَشْعَبُ

شعتبان الاسكنت فى خير هما اخذ الله لى بالنبوة الميثاني و فى التوراة بمشرى و فى الانجيل شهر اسمى تشرق الارض لوجهى والسماء لرؤيتى-

ترجمہ : حفرت ابن عباس لفت الملائبة سے روایت ہے کہ انہوں نے کما میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بوجھا۔ جب ادم علیہ السلام جنت میں تھے۔ آپ اس وقت کمال تھے۔ آپ مالا اے فرمایا میں جنت میں اور آدم کی پشت میں تھا اور جب زمین پر امارے کے تو اس وقت میں ان کی يشت من تعا اور سفيته نوح من سوار مول جبكه من ان كى يشت من تما اور آک میں والا کیا اور میں معترت ایرامیم کی بہت میں تعلد میرے والدین سے کوئی بھی بدکاری (زناء) کا مرتکب شیں ہوا اور پاک بیتوں سے پاک و صاف رحول کی طرف محل ہو ہا چلا آیا۔ پھرجب ایک باب کے دد سینے ہوتے اور و و قبلول میں بنتے ہیں تو ان میں سے اشرف قبیلہ میں معلل ہو تا۔ اللہ تعالی نے میرے کے انبیاء سے جمد لیا تورات میں میرے آنے کی بشارت وی کئ اور الجیل میں میرے نام کی شہرت کی گئے۔ دین میرے چرے سے روش ہے اور آسان میری روعت سے چکتا ہے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جر امت حضرت عبداللہ بن عباس افتہ اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور افتہ اللہ اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اس کی نور کی بیرائش حضرت آوم علیہ السلام ہے پہلے ہے اور یہ نور ملاء اللاعلی ہے خطل ہو کر بہت آوم علیہ السلام ہے کال کر زمین پر خفل ہوا اور کشتی نوج عمل ہوا اور کشتی نوج عمل ہوا اور کار فلیل میں ڈالا کمیا۔ اور اصلاب طاہرہ اور اور کشتی نوج عمل سوار ہوا اور تار فلیل میں ڈالا کمیا۔ اور اصلاب طاہرہ اور

ارحام نقیہ میں منتقل ہوتے ہوئے بطن آمندنفت انتقابی سے تولد ہو کر دنیا میر تشریف فرما ہول

یکی عقیدہ حضرت عباس نفت المند علیہ و آلہ وسلم غزوہ تبوک سے و آلہ وسلم کا تھالہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم غزوہ تبوک سے ولیس مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے اجازت دیجے کہ کچھ آپ کی مدح کروں۔ آپ ملامت منہ کو سلامت رکھے لایفنسٹ فاک بینی آپ کے منہ پر مہر سکوت خبت نہ کرے لینی سلامت رکھے۔

حضرت عباس كاعقيده صديث ١٠٠

الوقاء صفى ٣٥ قال العباس يارسول الله انى ارينان امترحك فقال كُ قُلُ لا يَضْضِصْ فَاكُ فَانْشَامُ يَقُولُ

ترجمہ : حضرت عباس نفت المنائج عم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے الحضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آب کی مدح کرنا جاہتا ہوں " المحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دعائیہ کلمہ ارشاد فرمائے ہوئے اجازت دی (فرمایا اللہ تعالی تممارے منہ پر مرسکونت نہ لگائے ہوئے ہوئے ہو۔ تو نہ لگائے ہوئے ہو۔ تو محضرت عباس نفت تمارے منہ کو سلامت رکھی کو جو کھے کرنا جائے ہو۔ تو محضرت عباس نفت المحق مرجمہ اشعار برجھنے کے۔

شعر تمرا:

مِنْ قَبِلُهَا طَبِتَ فِي أَنْظِلَالُ وَفِي ۔ مُسْتَوع حَيثُ يَخْصِفُ الورق

ترجمہ : زمین بر ازنے سے پہلے آب سابوں میں خوشحال سے اور ایک قرار گاہ میں سے جس کے درخت کھنے بنول دالے سے۔

وو خصف "كالغوى معنى پنول كالوير تلے ملا ہوا ہونا كھنا ہوتا۔ حضرت آدم عليه السلام كے قصه اكل ثمرہ ممنوعه كى طرف اشارہ ہے كه جب آب نے ثمرہ ممنوعه كھاليا تو آپ كالباس جنت ميں اتركيا تو آپ نے بدن دھانيے كے لئے اوپر تلے پنول كو ركھ كربدن دھانيا۔ وراصل معنى پنول كا گھنا ہوتا ہے۔

شعرنمبرا :

ترجمہ الد جب آب زمن پر اترے نہ اس وقت آب بشر سے اور نہ کوشت کا کلوا اور نہ خون مجمد سے بعنی جنت میں اور زمین پر اترتے وقت نہ اس فور زمین پر اترتے وقت نہ آب بشر سے اور نہ کوشت سے اور نہ خون مجمند کو نکہ بیا حالتیں جنین کی موتی بین اور آب جنین میں سے۔ بلکہ حقیقت نورانی سے۔ جو بشت کی موتی بین اور آب جنین میں سے۔ بلکہ حقیقت نورانی سے۔ جو بشت اور میں وربیت میں ۔

معركيرس بل نطفته تركب الميفين وقد \_ الحم النسر واهله الر

يرجمه . . . بلكه ايك ماده إنساني تها جو المشتى نوح مين سوار نها به جبكه بت نسر

اور اس کے پجاریوں کو طوقان نوح نے غرق کرویا تھا۔

شعرتمبرهم

وردت نار التعليل مكتمتا \_ تجول فيها ولست تعترق

ترجمہ " آپ نار خلیل میں وارد ہوئے اس میں آپ کھومنے نے اور آپ جلتے نہیں تھے۔

شعر نمبره:

تنقل مِن صلب الى دِحم \_ اقامضى عالم يعبى طبق

ترجمہ ، ایک بیتوں سے پاک رحموں میں منقل ہوتے ہے۔ بسب ایک جمان کرر تا یعنی ایک بیت میں رہے کا زمانہ ختم ہو تا تو دو سرا طبقہ شروع ہو جاتا۔ شروع ہو جاتا۔

شعرنمبرا :

المعنون المنافق المعنون والمعنون والمعنون والمعنوب والمعنوب المعنوب والمعنوب والمعن

-- جو قرایش کا بلند گرانہ ہے علیاء 'ترکیب نحوی میں 'احتویٰ کا مفول بہ کے تصنعا النطق ' جملہ حال ہے۔ علیاء کا اور پورے شعر کا ترجمہ حیٰ کہ آپ نے آپ کے گرانہ محفوظ بنوا شم نے ایک بلند خاندان کو احاط کر لیا۔ جس کے علاوہ باتی خاندان درجہ کے لحاظ سے بنچ ہیں۔ بھیے بہاڑ کی چرتی کو بہاڑ کے علاوہ باتی خاندان درجہ کے لحاظ سے بنچ ہیں۔ بھیے بہاڑ کی چرتی کو بہاڑ کے اوساط سے نسبت ہے۔ لیمی آپ کا خاندان نبوت بنوا شم جس میں اب خان ہوئے تمام خاندان قریش سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ اس گرانے نے آپ کو این اندر لے لیا۔

شعر تمبرك:

وانت لَمَادُرُدْتَ أَشْرَقْتِ الارض \_ وَضَائْتُ بِنُورِكَ الْافَدَ

ترجمہ : اور جب آپ دنیا میں وارد ہوئے تو ذمین روش ہو الد آپ اور آپ کے تو دمین روش ہو الد آپ کے تور سے آپ اسانوں کی بلندیاں منور ہو گئیں۔

عرنمبر۸:

فنحن فِي ذَالِك الضياء وفي النور- \_ روسبل الرشاد نعترق

ار جمہ اس ہم اس روایت اور نور ہدایت کے راہوں میں زمین کو جیرے علاقے ہیں دمین کو جیرے میں اور تور ہدایت کے راہوں میں دمین کو قطع کر رہے ہیں۔

ان اشعار بر مولانا اشرف علی نقانوی کا حاشیه ملاحظه مور (نشراللیب مغیر ۱۸ حاشیه غیر۷)

نا ہرے کہ بنت کے منابول میں ہونا اور نار خلیل میں ہونا کی سب الل ولادت جسمانیا، ہے۔ بس علائت روح مبارک بینی حقیقت لورانی کے ان

موے جو عبارت ہے تورے اور ظاہرا" ان مراتب میں آپ کا وجود بالقوہ مرا شيں۔ جو مرتبہ و جود مارہ (ليني نطفه انساني) كائے كيونكه سيه وجود تو تمام اولا أدم و نوح و ايرانيم عليم البلام مين مشترك ہے۔ پھر آپ كى تخصيص ك بوئی اور مقام مرح مقتضی ہے۔ ایک گونہ اختصاص کا۔ پس قرینہ غالبہ ہے ک مرتبہ وجود کا اوروں کے وجود سے کھی ممتاز تھا۔ مثلاً سے کہ اس جزء مادی کے ساتھ علاوہ تعلق رورح آباء کے خود آپ کی روح کو بھی کوئی تعلق تھا۔ ب قرینہ عقلی موا اور نقلی قرینہ خود ان اشعار میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ک سوزش سے محفوظ رہنا سبب بنایا گیا ہے۔ آپ کے ورود فرمانے سے۔ سواگر اس جزء مادی کے ساتھ آپ کی روح کاکوئی تعلق ہو تو پھراس جزء کے وار فی الناز ہونے کا کیا معنی ؟ کیونکہ ورود کے لغوی معنے مقضی ہیں۔ وارد کے خارج ہونے کو اور جزء کو داخل کما جاتا ہے وارد شیں کما جاتا۔ یس سے امر خارجی آب کی روح مبارک ہے جس کا تعلق اس جزء مادی ہے کہ مجموع جزء مادي اور روح كا يوجه تركيب مِن العَاجل والعُعادج خارج مو كاليل ال تقریر یر ان اشعار سے بید تطورات آپ کے تور مبارک (لیمی حقیقت نورانی) کے لئے ٹابت ہو گئے اور بی معاہے اور چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اشعار پر سکوت فرمایا اس کے اس عدید تقریری سے مضامن كالمنيح اور جست مونا ثابت مو كيا-حضرت عبدالله بن عبال نضي الله يك دوسرى حديث اور اشعار حصرت عباس الضحیات کی مید دونول جدیثیں ہیں۔ کیلی حدیث قولی ہے جس سے حضرت عبداللدنظی الله کا عقیدہ ظاہر موتا ہے اور بد اشعار مدیث

تقریری بین کوئلہ آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان اشعار کے مضمون کو من کر سکوت فرمایا ہے۔ تو ان دو احادیث سے واضح ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس نفتی الدی کا بیب اور بیٹے بو کبار صحابہ سے بیل ان کاعقیدہ بھی بی تھا کہ آپ کی حقیقت نوری آدم علیہ السلام سے بہلے بیل ان کاعقیدہ بھی بی تھا کہ آپ کی حقیقت نوری آدم علیہ السلام سے بہلے موجود فی الخارج تھی۔ بھر حقیقت نوری جد آدم علیہ السلام سے بہلے موجود فی الخارج تھی۔ بھر حقیقت نوری جد آدم علیہ السلام سے بہلے موجود فی الخارج تھی۔ بھر حقیقت نوری جد آدم علیہ السلام سے بہلے موجود فی الخارج تھی۔ بھر حقیقت نوری جد آدم علیہ السلام سے بہلے موجود فی الخارج تھی۔ بھر حقیقت نوری جد آدم علیہ السلام ہوئی اور جنت اور طوفان نوح اور نار خلیل کو طے کرتی ہوئی دنیا میں تشریف فرما ہوئی۔

اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس مضمون کی تشری اور تصدیق

# تبسری مصل

## وضاحت نور محرى مالييل

جو کھھ بہاں تک فرکور ہوا وہ سب تمہید کا تھم رکھنا ہے اور اب مقصود
کا ذکر ہوتا ہے۔ سابقہ ذکر سے بیہ طابت ہو کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ
والہ وسلم تخلیق میں تمام محلوقات سے مقدم ہیں۔ ساری کا کنات آپ کے نور
نور سے بیدا ہوئی۔ عرش و کری اور و قلم ' جنت و دوزخ ' سب آپ کے نور
سے بیدا ہوئے۔ اوم علیہ البلام کی بیدائش سے ہزاروں سال پہلے آنخضرت
سیل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ جس طرح اور و قلم ' عرش و کری مسلم اللہ الله علیہ البلام کی بیدائش ہوئی۔ جس طرح اور و قلم ' عرش و کری ۔ اور موجد بالفعل

ين- أى طرح الخضرت صلى الله عليه وآله وملم بهى يبلے بين كيونكه ال اشیاء کا وجود انخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے وجود سے ہوا۔ اس عرصه مين أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم حجابات من ذكر التي تصبيحات المجود میں مصروف رہے اور وصف نبوت سے بھی بالفعل متصف ہوے۔ بھربیہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی پیثانی میں رکھا گیا۔ حی کہ انقال کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے دنیا میں ورود مسعود ہوا۔ کم جم اور عقل کے اندھے لوگ جو رہے خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ بطن آمندن الفت الدین کے اور صلب کیے بن کیا اور بی خدشہ کہ باپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا اور بیٹا براروں سال سلے کیے موجود ہوا۔ اور آپ خاتم النین میں اور سب سے آخری نی میں اور سب انبیاء سے بعد میں پرا ہوے۔ تو سب سے پہلے کیے ہے۔ یہ ہیں غد شات اب ان سب كا ازاله موكياك سابقة تفصيلات كويد نظر ركعة موت ہم کہتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حقیقت نوری جو دلائل عقلہ اور نقلید سے ہم ثابت کر چکے ہیں۔ تخلیق میں سب کا تات سے بلے اور صورت بشری جو بعد از تولد عاصل ہوئی۔ ان سب سے بیچے ہے۔ حقیقت نوری کے لحاظ سے آپ لوح و قلم عرش و کری سے بھی مقدم ہیں اور صورت بشری کے لحاظ سے آپ تمام انبیاء سے بعد میں ہیں۔ اس کے آپ نے اعلان فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد لین آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم حقیقت نوری کے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے

بزارول سل پہلے موجود فی الخارج تھے۔ اور صفت نبوت سے بالفعل متصف تھے۔ اگرچہ صورت بشری کے لحاظ سے آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء بلکہ عبداللدافعيالله اور أمندافعيالله سے بحل بعد من سے۔ آپ حقیقت کے لحاظ سے توری ایں۔ اور صورت کے لحاظ سے بشر ہیں۔ بواسطہ حقیقت توری مقدم ہے اور بواسطہ صورت بشری موخر میں اور خاتم النبن میں۔ اور صورت بشری کے لحاظ سے مال باب سے موخر ہیں۔ اور صورت بشری کے لحاظ سے بشریں۔ حقیقت کے لحاظ سے نور میں اور صورت کے لحاظ سے بشر ایں۔ جو لوگ آپ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں یا تو اس حقیقت سے اور تفصیل سے جاتل میں یا احادیث اور اقوال سلف کا انکار کرتے ہیں۔ ان تفاصیل كوسيا مجھے كے بعد آپ كى نورانيت كا انكار رات اور دن كا انكار ہے۔ ہم اللے سمجھا ہے ہیں اور مثالیں دے سے بن کہ شے صورت اور حقیقت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اور واضح طور سمجھا تھے ہیں کہ تمام انبیاء کی صورت میں اور حقیقت میں فرق ہے۔ تمام انبیاء حقیقت کے لحاظ ہے نوری اور ملی ہیں۔ اور صورت کے لحاظ سے بشریں۔ اس مسلہ کو ہم قاضی عیاض عليه الرحمة كى كلام سے بحل سمجما على بين- بال الخضرت صلى الله عليه واله وسلم كى حقيقت اور باتى انبياء كى جقيقت مين فرق ہے۔ اس كن انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام کو بھی اپی سیکھول اور اللہ تعالی کو این آتھوں سے دیکھا۔ باتی انبیاء نے نہ جرئیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا اور نہ اسے رب کو دنیا میں ای آ کھول سے دیکھا۔

## Marfat.com

## عقيده السنت والجماعت

المخضرت صلى الله عليه و آله وسلم حقيقت مين نور بين لور ظاهر مين بشر ا-

موجودات ظاہر اور باطن کی کی قتمیں ہیں۔ نوری غیرنوری غیرنوری کی وہ قتمیں ہیں۔ ساوی عیرساوی۔ ساوی موجودات افلاک سعد لین سات کی وہ قتمیں ہیں۔ ساوی آسان اور عرش و کری ' آٹھویں آسان کو کری سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نویں آسان کو عرش سے موسوم کیا جاتا ہے۔ غیرنوری اور غیرساوی جن اور انسان ہیں۔ نوری مخلوق وہ قتم کی ہیں نور محض جیسے طلا مکہ اور ذات باری تعالی اللہ تعالی پر نور کا اطلاق قرآن مجید میں آیا ہے۔ جیسے اکلیہ فود المسمون اللہ تعالی پر نور کا اطلاق قرآن مجید میں آیا ہے۔ جیسے اکلیہ فود المسمون والد تعالی کی حقیقت کو مخلوق وہ موسوم کی دسائی تعین ہو محلوم نمیں کر سکتے۔ وہاں عقل و وہم و علم کی رسائی تعین ہم صرف اس معلوم نمیں کر سکتے۔ وہاں عقل و وہم و علم کی رسائی تعین ہم صرف اس فات غیب پر ایمان رکھتے ہیں جس کی کنہ کا اور اوراک بھری قواء کے قتم سے باہر ہے۔ میسی اللہ کو مگر نو میں اور دو سرے اعتماد ہیں۔ وہ میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ ور ہیں اور دو سرے اعتماد ہیں۔ وہ میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ سے دو میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ سے دو میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ سے دو میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ میں دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ دی دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں۔ وہ دو اعتماد ہیں۔ ایک اعتماد ہیں دو اعتماد ہیں۔

جماعت انبیاء علیم السلام ہیں جن کا ظاہر بشر ہے اور ان کا باطن نوری ہے۔
انبیاء علیم السلام کے علاوہ وہ تمام انسان بشر محص ہیں۔ جیسے ملا کہ نور محص
ہیں۔ بشر محص نور محض سے کوئی فاکرہ نہیں اٹھا سکتا کو ذکہ بشر محص نور محض
کو نہ و کھے سکتا ہے اور نہ اس کا کلام من سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ اس کا اختاا ہو سکتا ہے کو ذکہ بشر محصٰ میں بیہ طاقت ہی نہیں کہ نور محصٰ کو دکھے
سکتے یا اس کی کلام من سکے۔ النزا بشر محصٰ نور محصٰ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بحث بحوالہ الشفاء قاضی عیاض مفصلا میں بیان کر چھے ہیں۔ اس سکتا۔ یہ بحث بحوالہ الشفاء قاضی عیاض مفصلا میں بیان کر چھے ہیں۔ اس طرح جن کی حقیقت بھی نار محصٰ ہے۔ وہ بھی نور محصٰ سے کوئی فائدہ نہیں طرح جن کی حقیقت بھی نار محصٰ ہے۔ وہ بھی نور محصٰ سے کوئی فائدہ نہیں طرح جن کی حقیقت بھی نار محصٰ ہے۔ وہ بھی نور محصٰ سے کوئی فائدہ نہیں

کلوق غیرنوری اور غیرساوی جو جن اور انسان جی ان کی ہدایت کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی اور انسانوں تک بہنچائے کا داسطہ ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات محض نور ہے جن اور انسانوں تک بہنچائے کا داسطہ ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات محض نور ہے جن اور انسان محض مادی ہیں اور غیرنوری ہیں۔ رسول اور نبی کی دو جینیس ہوتی ہیں۔ ماء الاعلی یعنی اللہ تعالی اور فرشتوں سے بھی حاصل کرنے کی حیثیت سے ان کا باطن نوری بنایا گیا ہے تاکہ ان کے ساتھ اس کا کھی اتحاد ہوتا کی اور ان سے سن سکے۔ دو سری حیثیت ماس کا کھی اتحاد ہوتا کی اور ان سے سن سکے۔ دو سری حیثیت جنوں اور انسانوں کے لحاظ سے سے یعنی است کے لحاظ سے۔ اس حیثیت سے بین اور رسول کا ان کے ساتھ کچھ اتحاد ہوتا چاہیے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیس اور اس سے بھی سے اس کو دیکھ سکیس اور اس سے بھی بنایا گیا ہے۔ اس اور اس سے بھی سے بھی ماصل اور اس سے بھی میں سکیں۔ اس لئے نبی اور رسول کا ظاہر بغری بنایا گیا ہے۔ اس اور اس سے بھی ماصل اور اس سے بھی ماصل کی جیسا ہو تو نہ ملاء الاعلی سے بھی ماصل

# أيك غدشه اور اس كاجواب

اس کے بعد خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بارہ دفعہ بعشو مثلت مدر بھی مثلت کا ذکر ہے تو تم کس طرح یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ انبیاء ہم جسے بشر نہیں یہ تو نص قطعی کے بالکل خلاف ہے الذا اس کی بھی وضاحت سنے آکہ یہ خدشہ شیطانی بھی دور ہو۔ بھر مثلکم اور بھی مشانا جو قرآن مجید میں ذکر ہے اس کی تشریح سنے۔

بشربیت کی کیلی آبیت

فَقَالُ الْمُلارِالَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قُومِهِ مَانَزُكَ الْاَبْشُرا" مِثْلُنا وَمُا قُرادُكَ اللّٰبِعْثُ اللّٰ الْذِينَ هُمُ ارَادُلْنا بَادِي مِثْلُنا وَمَا قُرادُكَ اتَّبْعِثُ اللّٰ الْذِينَ هُمُ ارَادُلْنا بَادِي الرَّايِ وَمَا قُرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَصْلِ بِلُ نَظَنْكُمْ كَاذِبِينَ الرَّايِ وَمَا قُرى لِكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَصْلِ بِلُ نَظَنْكُمْ كَاذِبِينَ

ترجمه : مم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو

#### (اروا الركوع م)

انہوں نے رسالت کا انکار کرتے ہوئے کماکہ اے نوح ہم تھے اپنے جیسا بشر مجھتے میں اور ہم مجھتے ہیں کہ ماری قوم کے چند رویل آدی تسارے میکھ لک ہیں۔ جن کی روالت واضح ہے و ملکی چھیی شیں اور ہم مجھتے ہیں کہ مهيس بم يركوني فضيلت شيس بلكه بم مهين جهونا مجهي بيل تشریح : الله تعالی نے قوم نوح کی طرف سے تین باتیں تقل کی ہیں۔ تمبرا آپ ہم جیے بشریں۔ تمبر ا آپ کے امتی تابعدار ہم میں سے رویل آدمی ہیں۔ ان کی انتاع کوئی وقعت مہیں رکھتی۔ تمبر سو جہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں بلکہ ہم عمہیں کافر سیجھتے ہیں۔ اب آپ ان کی باتوں کا تجزیہ كرير - كيا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم غدا اور ان كے مابعدارول كو كفار يركولي فوقيت و فضيلت شيس-كيا وه اس دعوى ميس سيح بين اور ان كابي دعویٰ کسی مومن کے لئے ولیل بن سکتا ہے کہ انبیاء کو کفار پر کوئی فوتیت شیں۔ ہرکز شیں یہ ان کا جھوٹا قول ہے جے اللہ تعالی نے بطور انکار نقل کیا ے کہ اسی ایا نہیں کمنا جا ہے تھا۔ لیکن بدلوگ جونکہ ظاہر بین سے اس کے بات کہ دی ورند حقیقت میں انبیاء اور ان کی امتوں کو کفار پر ہر طرح ے فوتیت طاصل ہے۔ وو سری بات کہ ان کے امتی ہم سے ذلیل و رویل ہیں۔ نید دعویٰ بھی ان کا غلط ہے۔ کفار مویشیوں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور مومن اللہ تعالی کے ہاں ہاعرت ہے۔ یہ وعویٰ بھی ظاہر پر بن ہے جو سرامر باطل ہے۔ تیری بات کہ تم جمعے بشر ہو۔ دراصل سے

بات مجمی میلی وو سری اور تیسری بات کی طرح غلط ہے لیکن بیہ لوگ جو تک دیکھتے سے کہ نوح علیہ السلام عاری طرح کھاتے میتے ہیں سوتے ہیں ہوی الله المول نے بید کمہ دیا تم ماری طرح بشر مو۔ اس لحاظ سے والمنتج عصد أوح عليه السلام طامري صورت مين ان جيد بشريق لين ان كا عقیدہ سے تھاکہ نی بشر نہیں ہو سکت نی نوری اور ملی ہو ما ہے۔ وراصل الهيل مغالظ ميه مواكم انهول نے تي اور رسول كو حقيقت اور صورت ميں وونول لحاظ سے توری سمجھ رکھا تھا۔ انہیں یہ سمجھ نہ آیا کہ نی صورت کے لحاظ سے بشرہے۔ انہوں نے نی کو صورت کے لحاظ سے بھی توری سمجہ رکھا تقل انذا كمد بين كم تم مم جي صورت من بشر مور حالانكد في كاصورت من بشرمونا صروری ہے۔ کفار کے اس قول سے بشریت پر جست بکرنا اس طرح علط ہے جیسے نی اور امت کی فوقیت اور فضیلت کا انکار اور امیول کی روالت پر ان کے قول کو جست بنانا غلط ہے۔

بشريت كى دوسرى آيت ٢

رَاقَتُرُبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وُهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِفُونُ ۞ فَايَايِتِهِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُعَمَّدِ الْالسَّتَمَعُوهُ وُهُمْ فَايَايِتِهِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُعَمَّدِ الْالسَّتَمَعُوهُ وُهُمْ يَلْمُونَ وَالنَّهُونَ النَّيْوَى الَّنِيْنَ ظَلَمُونَ يَلْمُونَ وَالنَّهُونَ النَّيْحُونَ النَّيْنَ ظَلَمُونَ هَلُمُونَ مُثَلَّمُ مَا النَّهُونَ السَّعْرَو النَّيْمُ تَبعرون هَلُمُ أَفْتَاتُونَ السِّعْرَو النَّيْمَ تَبعرون وَ الرَّامِ عَلَى الْمُونِ وَالْمُونَ السِّعْرَو النَّيْمَ تَبعرون وَ الْمُعْرَو الْمُعْرَو الْمُعْرَولُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِعُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُونِ الْمُعْرِقِيلُ لِلْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُومُ الْمُعْرِقُ الْمُعِ

ترجمه : لوكول كے صاب اعمال كا وقت قريب ہے اور لوگ غفلت ميں

یں۔ حساب سے منہ چھیرے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی
نی یاددھائی نہیں آئی۔ گروہ کھیلئے غفلت برتے ہوئے سنتے ہیں اور ظالم
آپس میں بیٹھ کر سرگوشی کرتے ہیں۔ فیصلہ وستے ہیں کہ بید رسول (لیٹی مجر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) تم جیسا انسان ہے۔ جادو گر ہے۔ کیا اس
جادو گر کے پاس آتے ہوئے تم اتن سمجھ بھی نہیں رکھتے۔

تشری فی مرا) الله تعالی فرائے ہیں کہ ہم نے مکہ والوں کی طرف محمد صلی الله علیہ و الدوں کی طرف محمد صلی الله علیہ و الله وسلم کو بھیجا ناکہ اعمال کی جواب دیمی کے لئے تیار ہوں محمروہ عفلت میں بڑے اس سے روگرانی کر رہے ہیں۔

( نمبر ۲ ) ان کا وطیرہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی یاددھانی کی جاتی ہے ان کے غافل دلے ہیں۔ غافل دل کھیل میں مصروف غفلت میں سن کردل سے نکال دیتے ہیں۔ ( نمبر ۱۱ ) سرکوشی کر کے فیصلہ وہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہم جیسا بشرہے۔

( نبرس) بہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تمهارے سامنے جادد لایا ہے۔ تم اس کا جادد سننے کے لئے اس کے پاس جلے جاتے ہو۔ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ تم سمجھ سکو۔

ان چاروں باتوں کو اللہ تعالی نے کفار کی زبان سے نقل کیا ہے۔ پہلی بات کہ کافر حساب اعمال سے غفلت میں پڑ کر روگردانی کر رہے ہیں۔ کیا یہ رویہ ان کا مجے ہے۔ سراسر فلط ہے۔ حساب اعمال کی طرف توجہ چاہیے اکہ تزکیہ اعمال ہو۔ اعمال صالح اپنائے جا کیں اور برنے اعمال سے اجتناب ہوا

ما كه نجات ليدى حاصل مو-

ووسری بات ان کا وطیرہ ہے کنہ یاددھانی کو آیک کان سے من کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں سے غلط ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھیجت پر عمل کرنا چاہیے۔ تھیجت کو بھلانا بدیختی ہے۔

تیسری بلت کہ محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جادو پیش کرتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤے ہی غلط ہے۔ محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جادو کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ وی خداوندی ہے جادو ہرکز نہیں۔

ان کی چوتھی بات کہ محد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تم جیسے بشریل یہ محص غلط ہے اس کا جواب بالتفصیل بیجھے گذر چکا ہے۔ اللہ تعالی فرائے ہیں وائمرو النائجوی الدینہ و الدی

بشریت کی تیسری آیت ۳

فَقَالُ الْمُلَامُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قُوْمِهِ مَاهُنَا الْأَبْشُرُ الْمُلَامُ اللهُ لَانُولُ مُنْتَكُمْ وَلُوشَاءُ اللهُ لَانُولُ مُنْتَكُمْ وَلُوشَاءُ اللهُ لَانُولُ مُنْتَكُمْ وَلُوشَاءُ اللهُ لَانُولُ مُنْتَكُمْ وَلُوشَاءُ اللهُ لَانُولُ مُنْتَكُمْ مُلْيُكُنَّهُ مَاسُمِفْنَا بِهِنَا فِي أَبَائِنَا الْاولِينَ ۞ إِنْ هُولُ مُلْتُكُنَّةُ مُاسُمِفْنَا بِهِنَا فِي أَبَائِنَا الْاولِينَ ۞ إِنْ هُولُ مُلْتُكُنَّةُ مُاسُمِفْنَا بِهِنَا فِي أَبَائِنَا الْاولِينَ ۞ إِنْ هُولُ اللهُ وَلَيْنَ ۞ إِنْ هُولًا لَا لَا اللهُ اللهُ مِنْ إِنَا وَاللهُ اللهُ الل

ترجمہ فرح علیہ السلام کی قوم سے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی نبوت کا ادادہ رکھتا ہے۔ کا ادادہ رکھتا ہے۔ اللہ تخالی نے رسول بھیجنا ہو تا تو فرشتوں کو رسول بناتا ہم نے یہ اپنے اللہ تخالی نے رسول بھیجنا ہو تا تو فرشتوں کو رسول بناتا ہم نے یہ اپنے مہاواجداد میں نہیں مللہ یو مخص مجنون سے کچھ وقت انظار کرد فیصلہ ہو حائے گا۔

تشری یہ ہے۔ بھی نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس آیات میں درا وضاحت ہے کہ دان کے افکار کی وجہ بیان کی مئی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالی نے نبی بنا کر بھیجتا ہو یا تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اس کا بالتفصیل جواب آیت متعلقہ بشریت تمہرا پر حمیں۔

بشریت کی چوتھی آیت ہم

وقال البالا مِنْ قَوْمِهِ اللَّهِ يَنْ كَنُرُوا وَكُلْبُو الْلِقَامِ

الْاجِرُة وَاتُرُفَّلُهُمْ فِي الْسَيْوة النَّنْيَا عَامْنَا الْأَبْدُرُ مُّفَلَّكُمْ

الْاجِرُة وَاتُرُفَّلُهُمْ فِي الْسَيْوة النَّنْيَا عَامْنَا الْأَبْدُرُ مُقَلِّكُمْ

الْمُعَلَمْ مِثَاتًا حُلُولُ مِنْهُ وَ يُقْرَبُ مِتَاتُفُرُبُونَ ۞ وَلَئِنْ

الْمُعَلَمْ بِكُرُا ۗ مِثْلُكُمْ إِنْكُمْ إِنَّالُهُ مِلُونَ ۞ (إلاه ١٨ (رُدَعُ ٣))

ترجمہ : کما اس جاعت نے جو نوح علید السلام کی توم سے متلی جنہوں ا نے کفر کیا اور اخرت کو جھلایا اور جنہیں ہم نے دنیا میں وولت مند بنایا ہے

کہ ریہ فخص تم جیسا بشرہے۔ تمہاری طرح کھاتا اور پیتا ہے اور اگر تم اپنے بشرکی اطاعت کرو کے تو نقصان اٹھاؤ کے۔

تشری ی بیر آیت بھی نوح علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اس میں بھی کفار کی چند یاتوں کا ذکر ہے۔

> ا- شوت نوح کا انکار مقیامت کا انکار۔ ۲- اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ناشکر ہونا۔ سا- نبی کو اسیے جیسے بشر سمجھنا۔

اس آمیت میں انکار نبوت کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔ یہ صحف تهاری طرح کھاتا پیتا ہے اور اسے جسے بشرکی اطاعت موجب خسارہ ہے۔ ان کی میر دلیل که میر تمهاری طرح کھا یا پیتا بشرہے مید دلیل غلط ہے۔ ان کا گمان تھاکہ نی حقیقت اور صورت دونول لحاظ سے ملی اور نوری ہو ما ہے۔ ملائکہ فی صورت کے لحاظ سے بشر ہو تا ہے۔ اس ممان غلط کی بنا پر کہ نوح علیہ السلام كواب جيسي صورت مين ومكه كرانكار كر بيضي كفارن جهل بهي انبياء کو اسے جیسا بشر کما ہے وہ غلط گمان پر کما ہے۔ ان کے نزدیک نی صورت اور حقیقت دونول کاظ سے نوری مونا جاہیے تھا۔ چونکہ انبیاء ان کی طرح کھاتے پیتے سوتے منصد انڈا انہول نے ان کو انبیاء مثلیم نہ کیا کیونکہ مید ان کی طرح کھاتے پیتے سوستے بشر ہیں۔ ان کاریہ قول بھی غلط ہے کہ اپنے جیسے بشر کی و اطاعت باعث خیارہ ہے۔ کیونکہ قطری طور پر ہر مخص کو کسی نہ کی کی اطاعت كرنا يرتى ہے أور اطاعت باعث معادت ہوتى ہے ند كم باعث خماره۔

# بشریت کی یانجوین آیت

قَالُوا إِنْهَا أَنْتُ مِنَ الْمُسْعَرِينَ ۞ مَاأَنْتُ إِلاَّهُو ُ مِثْلُنَا فَأْتِ بِايُدِ إِنْ حَكْثَتُ مِنَ الْعَنْدِقِينَ ۞ (ياره ١٩ ركوع ١٢)

ترجمہ قوم صالح علیہ السلام نے کہا اے صالح تو تو مرف جادد دو ہے اور تو مرف ہم جیسا بشرے۔ اگر سیاہے تو کوئی دلیل پیش کرو۔

تشری ی صافح علیہ السلام کی قوم نے ان کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اے صافح تو جلاد دوہ ہے۔ تو جی شیس ہے۔ ہم جیسا بشر ہے۔ تو دعوی نبوت بیں جمعوٹا ہے۔ آگر سیا ہے تو کوئی دلیل بیش کرو۔ ان کا خیال بھی قوم نوح کی طرح تفاکہ نبی بشر نہیں بن سکتا اور تم ہم جیسے بشر ہو۔ تم کیسے نبی بن گئے۔ نبی کے لئے تو صورت حقیقت کے لحاظ سے نوری ہونا چاہیے تم تو ہاری طرح کھاتے ہیے ہو اس کا جواب آیت تمبرا اور تم بر میں گذر چکا ہے۔

بشریت کی چھٹی آیت ۲

قَالُوا إِنْهَا أَنْتُ مِنَ الْمُسَعَّرِيْنَ ۞ مُالْنَتَ إِلاَيْشُرُ مِثْلُنَا وَإِنْ ثَطَلْنَتُ عَلَى الْمُكَادِيِينَ ۞ (يارد ١٨ ، ركرع ١٣)

ترجمہ ، قوم شعب علیہ السلام نے کہا کہ شعب تو جادد زند ہے اور تو ہم حیا الشرے اور ہم نجے جنوٹا سجھتے ہیں۔

تشري في انبياء طيه السلام كي تمام اقوام كا يي مقيده تفاكه بشريي نبين بهو

سکتا بلکہ فرشتہ ہوتا چاہیے۔ لینی حقیقت اور صورت دونوں لحاظ سے نوری۔
اس بنا پر سب نے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کما اور اس غلط فئی میں بتاا ہو کر
انبیاء کا افکار کر بیٹھے۔ ان کے اس قول سے یہ قطعی طور پر دلیل نہیں بن
سکتی کہ نبی صرف بشر ہوتے ہیں۔ ان کی حقیقت نوری نہیں ہوتی۔ اگر ان
کے قول کو صحیح مانا جائے تو نبی کو حقیقت اور صورت دونوں لحاظ سے نوری ہونا
جاہیے ' حالانکہ یہ فطرت الیہ کے خلاف ہے۔ چنانچہ یہ بحث آیت
لوجعلنا بشوا ' میں گذر چی ہے دہاں ملاحظہ ہو۔

بشریت کی ساتویں آبیت کے

قَالُوا مَاانَتُم الآبِسُر مَثَلْنَا وَمَا انْزَلَ الرَّحَمِنُ مِنْ شَبِي انْ الرَّحَمِنُ مِنْ شَبِي انْ الْمَ انتُم الآتڪنبُون (ياره ۲۲ رکوع ۱۸)

ترجمہ ، اصحاب قریہ انطاعید نے کما کہ اسے مدعیان نبوت تم صرف بم جسے بشر ہو اللہ تعالی نے کوئی چیز (نہ نبی اور نہ کتاب) نازل نہیں فرائی۔ تم صرف جھوٹ بول دے ہو۔

تشری : اس آیت میں بھی کفار کا وہی قول اور دعویٰ ہے کہ بشر نی نہیں ہو سکتا اور تم ہم جیسے بشر ہو۔ چرتم نی ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے۔

یہ سکتا آور تم ہم جیسے بشر ہو۔ چرتم نی ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے۔

یہ سکت آیات ہیں جن میں انبیاء کی قوموں نے انبیاء کو بھیری میں انبیاء کی قوموں نے انبیاء کو بھیری میں میں آیات کا مطلب ایک ہی ہے کہ مشر میں میں ایک ہی ہے کہ کافر کھتے ہے کہ اللہ تعالی نے نی بھیریا ہوتا تو آسان سے فرشتے نی بناکر بھیریا ہوتا ہوتا تو آسان سے فرشتے نی بناکر فرائی۔

اس كوياره ١٩٧ ركوع ١٩ مِن ذكر كيا كيا ہے۔ ويكھيں بشريت كى آيت تمبر ٢ قَالُو مَالَنَتُمُ الْآبِكُرُ مِثْلُنَا وُمَا اُنْزِلُ الرَّحْمَٰنُ مِنْ يَجْنِينُ عَ اِنْ اَنْتُمُ الْآتَهُ لِيُبُونُ ٥

رَجَد اور تَشْرَى يَجِي المَاظَة بو آيت بُبرَك كُذَّتُ صَحْد ير والمرى بات كَد الله تعالى في رسول بهجنا بو يا ق آسان سے فرشت نازل كرنك اس كا ذكر باره ١٨ ركوع بُبر ١ ركيسيں بشريت كى تيسرى آيت فَوْمِهِ مَاهْذَا الأَبْكُرُ فَوْمَا اللّهُ الْأَبْكُرُ اللّهُ 
رجمہ اور تشریح بیجے ویکس بشریت کی تبسری آیت گذشتہ صفحہ بہلی بات کی تردید اللہ تعالی نے اس آیت سے قرائی بارہ کے رکوع تمبر کا بشریت بات کی تردید اللہ تعالی نے اس آیت سے قرائی بارہ کے رکوع تمبر کا بشریت قرائی مدی قرائی مدی تورا و هدی

للناس

اس قول کے قائلین دو سم کے لوگ ہے آیک اٹل علم اور دو سرے جہلاء۔ اللہ تعلق مُن اُنڈو اُلہ اُلہ و خطاب کر کے فرمایا تحق مُن اُنڈو اُلہ اُلہ اُلہ اللہ اللہ علم کو مولی علیہ اللہ موسلی یارسول اللہ ان اٹل علم کو کمو کہ تورات کو مولی علیہ السلام پر سمن نے تازل فرمایا۔ کیا اللہ اتعالی نے تازل نہیں فرمایا۔ تو پھرتم کیوں سے ہو اللہ تعالی نے سی بھرر کوئی چیز تازل نہیں فرمائی۔ یعنی تممارا یہ دعوی جمعوثا ہے کیونکہ تمارا یہ دعوی علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی میں اور اللہ تعالی ہے نبی میں اور اللہ تعالی ہوا کہ تو ان کو تھم ہوا

کہ تم خود علم نہیں رکھتے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل قربائی ہے یا نہیں تو الل علم سے بوچھو (یارہ ۱۲ رکوع ۱۲) فاسٹلوا اُفکل اللہ کے اِن کھنتم الله علم سے بوچھو (یارہ ۱۲ رکوع ۱۲) فاسٹلوا اُفکل اللہ کے اِن کھنتم اللہ کوئیں کا تفلیمون ن

ود سرى بات كر الله تعالى نے رسول بھيجنا ہو يا تو قرشت نازل قرمالد ان كر اس اعتراض كو الله تعالى نے ود سرى جگر يول ذكر كيا۔
وَهَا مُنعَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ بَحَامُ هُمُ الْهُدَى اِلدّانُ قَالُوا
اَبُعَتُ اللَّهُ بِحُدُرا وَمُعْوَلًا (باره 10 ركوع 11)

تشری ی بین کفار کا عقیدہ تھا کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے ہو حقیقت اور صورت میں ہم جیسا بشر ہو گا وہ خود ہدایت بیل نورانی ہو۔ کیونکہ جو حقیقت اور صورت میں ہم جیسا بشر ہو گا وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہو گا۔ وہ دو سرول کو کیا ہدایت دے گا۔ ان کی ہے بات درست نہیں تھی۔ اس لئے کہ انہیں ہے احساس نہیں تھا کہ فرشتہ ہے وہ کوئی فاکدہ نہیں اٹھا سکیں کے اور نہ اس کا کلام سی سکیں کے اور نہ اس کو دیکھ فاکدہ نہیں اٹھا سکیں کے اور نہ اس کا کلام سی سکیں کے اور نہ اس کو دیکھ سکیں گئے۔ و پھر اس کے نی ہوئے کا کیا فاکدہ۔ اگر زمین پر فرشتے ہیتے ہوئے تو ان کی طرف قرشتہ نی بنا کر ہم بھیجے لیکن نے خود بشرین تو پھر ان کی طرف فرشتہ نی بنا کر ہم بھیجے لیکن نے خود بشرین تو پھر ان کی طرف فرشتہ نی بنا کر ہم بھیجے لیکن نے خود بشرین تو پھر ان کی طرف فرشتہ نی بنا کر کھے بھیجا جائے اور فرشتہ کو اگر نی بنا کر ہم بھیجیں تو وہ مرد کی

صورت میں آئے گا آکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کی کام من سکیں۔
پیرجب وہ مرد کی صورت میں آئے گا تو لوگ پیر کمیں کے بیہ مرد کمال سے
نی بن کر آئمیا ہے اور وہ پہلے والا اعتراض پیرسے بیروع کر دیں کے کہ اللہ
تعالیٰ نے بشر کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ یہ ساری بحث گزر چکی ہے۔ دیکھیں
مقدمہ کی دو سری فصل۔

مخفتكو كأحاصل

تو الله تعالى نے ان كے اس قول كوكه بيہ ہم جيسے بشري اور فرمايا كه تمارا بي قول غلط ہے اس كے كه رسول اكر مرلحاظ سے بشر مو تو واقعى بدايت نہیں دے سکتا کیونکہ سے او نہ ملائیکہ سے چھ اخذ کر سکے گا اور نہ لوگول کو بدایت دے سکے گا۔ جب خود ان جیسا بھرے تو آگر صورت کے لحاظ سے بھر نہ ہو گا تو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں سے۔ لندا رسول حقیقت کے لحاظ سے تور موتا ہے تاکہ اللہ تعالی اور فرشتوں سے اغذ کر سکے اور صورت کے لحاظ بشر ہو گا تاکہ لوگ اس سے اغذ کر سکیں اور قائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالی کے ان کے اس قول کو اس طرح رد قرمایا کہ اس کو تم اینے جیسا بشر سمجھ كر انكار كر رہے مور بيا ہر لحاظ سے تمارى طرح نبيں ہيں۔ ان كى حقيقت نورانی ہے۔ عصیان خداوندی سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ ان کی حقیقت تم جیسی میں کہ وہ اللہ تعالی اور فرشتوں سے اخذ کر سکیں اور عصیان خداوندی مين جلا مو كرخود بعثك جائيل- دو مرول كو كيا بدايت دي اور صورت مي تم جیسے بیں تاکہ تم ان سے فاہرہ اٹھا سکو ان کو دیکھ سکو ان کی کلام بن سکو اور

تم میں مل جل کر تمہاری بوری طرح رہبری کر سکیں۔
کفار کے اس قول ہے کہ (نی ہم جیسے بشر ہیں) استدالل پکرنا کہ نی
صرف بشر ہوئے ہیں نور نہیں ہوتے غلط استدالل ہو گا۔ کیونکہ غلط قول ہے
استدالل پکڑنا بھی غلط ہو آ ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سنے جن
میں انبیاء علیم السلام نے اپ بشر ہونے کا اعلان کیا ہے۔
ایکا شیریت اعلان بشریت انبیاء کی طرف سے

قَالُوا إِنْ اَنْتُمْ اِلْأَبْضُرُ مِثْلُنَا \_ تُرِيْدُ وَنَ اَنَ تَعَيِّدُونَا عَمَا كَانَ يُعَبِّدُ اَبَاوُنَا فَاتُونَا بِسُلَطِينَ مَبِينِ ۞ قَالَتَ لَهُمْ كَانَ يُعَبِّدُ اَبَاوُنَا فَاتُونَا بِسُلَطِينَ مَبِينِ ۞ قَالَتَ لَهُمْ دُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ اللَّهُ يُعُنَّ عَلَى دُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ الْآبُحُرُ مِثْلُحُمْ وَلَحِنَ اللَّهُ يُعُنَّ عَلَى دُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ الْآبُحُرُ مِثْلُكُمْ وَلَحِنَ اللَّهُ يُعُنَّ عَلَى مُنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ تَاتِيكُمْ بِسُلُطُنِ الْآ بِالْدِنِ اللَّهِ ۞ (يَارِهُ ١٤٠٤ مِنْ عَبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ تَاتِيكُمْ بِسُلُطُنِ الْآ بِالدِّنِ اللَّهِ ۞ (يَارِهُ ١٤٠٤ مِنْ عَبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ تَاتِيكُمْ بِسُلُطُنِ الآ بِالْدِنِ اللَّهِ ۞ (يَارِهُ ١٤٠٤ مِنْ عَبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ تَاتِيكُمْ بِسُلُطُنِ الآ

ترجمہ یک کافروں نے کہا نہیں تم کر ہم جیے بھر۔ تم ہمیں اپ اباء کے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو۔ اس روکنے کے جواز میں کوئی قوی جت پیش کرو۔ تو رسولوں نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہم تم جیے بھری ہیں۔ لیکن اللہ تعالی لیٹ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی لیٹ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی سے ہم پر عظیم انعام فرمایا ہے۔ جو انعام تمہیں ماصل نہیں اور ہم مجزہ اور جم محرد جم یہ ہو۔ جو تم یہ جسے بھر ہو یہ تھی ہے جو تم پر اللہ تعالی کا ایک اصان عظیم ہے جو تم پر اللہ تعالی کا ایک اصان عظیم ہے جو تم پر اللہ تعالی کا ایک اصان عظیم ہے جو تم پر اللہ تعالی کا ایک اصان عظیم ہے جو تم پر

نہیں۔ وہ یہ کہ ہمیں نوری بنا کر نبوت اور رسالت عطاکی می ہے جس کے روحانی اور بشری صلاحیت ہوئی چاہیے۔ ہمیں نوری بنا کر نبوت اور رسالت کا لئل بنایا ہے۔ ہم نوری ہونے کے لحاظ ہے اللہ تحالی ہے نیش اخذ کرکے بشری ہونے کے لحاظ ہے اللہ تحالی ہے نیش اخذ تحالی اللہ تحالی اللہ تحالی ہونے کے لحاظ ہے۔ ہماری حقیقت نوری ہونے کے لحاظ کت اور مخلوق وونوں کے ساتھ اتحاد ہے۔ ہماری حقیقت نوری ہونے کے لحاظ ملا تکتہ اور اللہ تحالی ہے ہمائی الخد کر سکتے ہیں۔ کو تکہ نوری ہونے کے لحاظ سے ہمیں اللہ تحالی کے ساتھ اتحاد ہے اور طاہر بشری ہونے کے لحاظ ہے ہمیں عام انسانوں کے ساتھ اتحاد ہے اس لئے ہم اللہ تعالی سے اخذ کروہ ہمیں عام انسانوں کے ساتھ اتحاد ہے اس لئے ہم اللہ تعالی سے اخذ کروہ ہمیں عام انسانوں کے ساتھ اتحاد ہے اس لئے ہم اللہ تعالی سے اخذ کروہ ہمیں اور احسان اللی کے لحاظ ہے نوری ہو کرتم سے فوقیت رکھتے ہیں اور تہمارے رہمرہیں۔

ووسرى آيت اعلان بشريت

قُلُ إِنْهَا أَنَابُشُرُ مُثَلِّكُمْ يُوْسَى إلى أَنْهَا الهُحَمُ الدُّ وَاحِدُ وَالْهُومُ وَالْمُوا اللهُ وَاحِدُ وَاحْدُوا وَاحْدُوا وَاحِدُ وَاحْدُ وَاحْدُوا وَحْدُ وَاحْدُوا وَ

ترجمہ ، اعلان کر ود میں تہماری طرح بشر ہوں۔ میری طرف وی ہوتی ۔ ہے کہ تہمارا معبود ایک ہے۔

تشری : انحضور ملی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوتا ہے کہ آب این بشر ہونے کا اعلان کریں۔ لیکن ساتھ یہ مجمی اعلان کریں کہ بیس رسول بھی ہول بھر پر وی تازل ہوتی ہے۔ منحلہ وی سے ایک بیہ وشی ہے کہ تمہارا معبود

ایک ہے۔ تم رسول نہیں ہو اور تم پر دحی نہیں ہوتی۔ دحی کو رسول افذ کر سکتا ہے کیونکہ یاد جود صورت بشری کے میری حقیقت نوری ہے۔ اس لئے میں وحی افذ کر سکتا ہوں تم بشر محض ہو تم دحی افذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میری صورت بشری ہے اس لئے تم بھی جھے سے افذ کر سکتے ہو۔ اگر میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم جھے سے پچھ افذ نہ کر سکتے۔ اس لئے میں میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم جھے سے پچھ افذ نہ کر سکتے۔ اس لئے میں میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم جھے سے پچھ افذ نہ کر سکتے۔ اس لئے میں میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم جھے سے پچھ افذ نہ کر سکتے۔ اس لئے میں میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم بھی سے پچھ افذ نہ کر سکتے۔ اس لئے میں میری صورت بھی نوری ہوتی تو تم بھی اور تمہاری طرح بشر ہونے کا اعلان بھی بر سکتا ہوں۔

تبسري أيت اعلان بشريت

قُلْ إِنْهَا أَنَا بَحْرٌ مِنْلُكُم يُوحِى النَّي إِنْهَا الهُكُمُ الدُوّاحِدُ وَاحِدُ وَاحْدُونُ وَالْمُعَالِقُومُ اللَّهُ اللّهُ ال

ترجمہ الی بید بعینہ پہلی آیت کی طرح ترجمہ اور تشریح رکھتی ہے۔ ای طرح دو اور آئیں ہیں جن کا سجھتا بھی ضروری ہے۔

وو أور أنتين: بهلي آيت كي تشريح

قُلْ سُبْعَانُ رَبِّى بَلْ مَكُنْتُ الْأَبْدُرُادْسُولًا ۞ (باره ١٥ ركوع ١٠)

ترجمہ ! اعلان کروہ میرا پروردگار پاک ہے۔ میں صرف ایک بشر رسول مول،

تشری : اس آیت میں بھی بشریت کا اعلان ہے یہ اعلان بشریت کی چوتھی آیت ہے۔ ان چاروں میں مطلق بشریت کا اعلان نہیں بلکہ مقید بالرسالت اور مقید بالوی ہے۔ بشر مقید بالرسالت تورانی ہوتا ہے۔ اس طرح بشر موتی

اور مقید باوی ہے۔ بھر مقید بالرسالت نورانی ہوتا ہے۔ اس طرح بھر موتی الیہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ اس کی صورت صرف بھری ہوتی ہے۔ کیونکہ بھر محض اللہ تعالی اور فرشت ہے کھے افذ نہیں کر سکتا۔ وی اور رسالت اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتی ہے۔ بالواسطہ جر کیل یا بلاواسطہ جر کیل بھر محص نہ فرشتہ جر کیل ہے وی افذ کر سکتا ہے اور نہ خود اللہ تعالی ہے او جو بھر رسالت اور وی کے ساتھ مقید ہے وہ حقیقت میں نورانی ہے اور صورت میں بھر ہے۔ کفار کے عقیدہ کے مطابق چونکہ نبی ملک لینی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس لئے انہوں نے حضرت محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آگر تم رسول ہوتو مندرجہ ذیل امور میں ہے کوئی امر کر دکھاؤ۔

ا- زمیں سے چشہ ایلنا ہوا نکال دو-

۲- یا ایک برغ برنا کر دیکھا وہ جس میں شرین بہتی ہول تھجور اور انگور کے درخت ہول۔

٣- يا آسان تور كرمارے اور كرا دو-

اس یا اللہ اور اس کے فرشتے مارے سامنے لاکھوا کردو۔

٥- يا أيك سونے كا كراسينے لئے بناود-

٢- يا مارے سامنے آسان ير جڑھ جاؤ۔

ے۔ یا اللہ تعالی کی طرف سے ایک ممل مکھی ہوئی کتاب مارے پاس کے

آؤ ناکہ ہم اے پرهیں۔

ان مطالبات کے رد میں المحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تو مرف بشررسول موں میر چزیں میرے بس کا روگ نہیں۔ میں تو مرف بشر

ادر رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور تممارے درمیان واسطہ ہوں۔ حقیقت نوری کے سبب اللہ تعالیٰ سے وی افذکر تا ہوں اور صورت بشری کے لحاظ سے تم مجھ سے وی افذکر تے ہو۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو استفادہ اور افادہ ختم ہو کر رہ جاتا۔ میں خدا نہیں ہوں کہ تممارے انو کے مطالبات پورے کر دکھاؤں۔ سالہ میں خدا نہیں ہوں کہ تممارے انو کے مطالبات پورے کر دکھاؤں۔ سیان دبی نید مطالبات صرف میرا دب سیانہ پورے کر سکتا ہے۔ میں تو صوف تم تک ادکام خداوندی پنچانے کا ذراجہ ہوں۔

#### وو سری آبیت کی تشریح

ومامنع الناس أن يومنوآ أذ جاء هم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا دسولا و قل لو كان في الارض أبعث الله يشرا دسولا و لرزينا عليهم من السماء ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكة دسولا و (باره 10 ركوع 11)

ترجمہ الوكوں كو ايمان لائے سے صرف يہ چرى روكے ہوئے ہے كہ جب النين بدايت آتى ہے تو كہتے ہيں كہ اللہ تعالى نے بشركو رسول بناكر بھيما ہے۔ كو اگر ذمين بر فرشتے آرام سے جلتے پرتے ہوتے تو ہم ان بر آسان سے فرشتہ بى بناكر بھيجے۔

تشری اس کی صورت بھی دو دفعہ گذر چی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے سفے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی دو جسیں ہوتی ہیں۔ ایک جست اللہ اور دو سری جست است کی طرف آگر امت بشر اور دو سری جست است کی طرف آگر امت بشر ہوتی سے قائمہ حاصل کر سکے۔

اور آگر بالفرض امت فرشتے ہیں تو رسول فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ فرشتے اس فے فاکدہ حاصل کر سکیں۔ زمین میں بشریس رہے ہیں۔ اندا فرشتہ ان کی طرف رسول بن کر نہیں اسکا۔

بشر محض فرشتون سے مجھ عاصل نہیں کر سکتا اور نور محض بشر کو بدایت سین کر سکا۔ اس کے بشر محض اور تور محض میں واسطہ در کار ہے۔ ورنہ اللہ تعالی کے درمیان اور انبیاء علیم السلام کے درمیان جرئیل کی فرورت نہ ہوتی پر جرکل اور امن کے درمیان انبیاء علیم السلام واسطہ بنائے سے اور انسیں حقیقت کے لحاظ سے نوری بنایا کیا آگ اللہ تعالی اور فرشتہ جرئیل سے وی افذ کر سکیں اور صورت کے لحاظ سے بشربایا گیا۔ ماکہ امت جو بشر محض ہے ان سے فائدہ اٹھا اسكيں۔ اب بير مسلد واضح موكياك انبياء عليم السلام بم جيسے بشر نہيں بي كيونك بم بشريس اور انبياء عليم السلام من وجمع نور بن اور من وجمع بشريل- ال لئے صورت كے كاظ ہے جو نکہ بشر سے اس کے انہوں نے انابشر مثلے کما تو انبیاء صرف صورت کے لحاظ سے بشریں حقیقت کے لحاظ سے نور ہیں۔ تو انبیاء ہر لحاظ سے ہم جیسے میں۔ انبیاء علیہ السلام کو اسے جیسا بھر سمحمنا ان کی توہین ہے اور توہین انبياء كفرسه- فيت بشريت كى آيت تمبر ٢ بس واسروانتهوى اللين ظلموا من منا الابشر مند عمر اسے جیسا نیول کو سجمنا ظلم ہے لین کفر ہے۔

## الفصلالانع

چوتھی قصل نورانیت کا اعلان

اعلان تمبرا

قَدْ جَاءُ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكُوتَابٌ مِّبِينَ

(Jest (232)

ترجمہ ﷺ یقینا آچکا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف نور اور کتاب وضاحت کرنے والی۔

ترجمہ ، الم المفرن ابن جریر نے کما ہے کہ نور سے مراد حضرت محد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بین جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے حق کو روش کیا اور اسلام کو ظاہر قربایا اور شرک کو نیست و نابود کیا۔ حضور مطابع نور بین مراس کے لئے جو اس نور سے دل کو روشن کرنا جابین۔

( تغییر عبداللہ بن عباس صفحہ نمبر ۱۲۷ - جلالین شریف صفحہ نمبر ۱۵۵ -الصادی علی الجلالین صفحہ نمبر ۱۳۹۹ - تغییر موح المعانی وغیرہ -)

مختفین عمسرین اس نور سے مراد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لے

رے ہیں اور قرآن مجید کے سیاق و سباق سے بھی کی واضح ہوتا ہے۔ سیر آیت سورہ ماکدہ کے تیسرے رکوع میں ہے وہ کم " صمیر کے مخاطبین میود اور نصاری ہیں۔ اس رکوع میں میود اور انصاری کے مثاق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے تین باتوں کا واضح طور پر مشاق لیا کہ تماز قائم کرنا وکوہ ویا اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتا۔ رسولوں کے ساتھ ایمان لانے کا مثاق وای مشاق ہے جو تمام انبیاء علیم السلام سے قبل پیدائش آدم سے لیا گیا۔ واذ العننا ميثاق النبيين (الايته) دنيا من الل كاب سے مثاق ليا اس مثاق کی تجدید ہے۔ دنیا میں بی اسرائیل سے مثاق کینے کے بعد انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ونیا میں مبعوث ہوئے کے وقت بی امرائیل کو یاددھانی کرائی گئی ہے کہ میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے کا عمد تم کر سکے ہو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یاالمل لَجِتَابِ قَدْ جَاءُ كُمْ مِنَ اللَّهِ دُورُ اللَّ أيك ركوع بين جار دفعه آيا ہے اور خطاب بی اسرائیل بی کو ہے۔ ان کے درمیان کوئی حوف عطف میں۔ بلکہ بغیر حرف عطف کے جار دفعہ قد جاء کے کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بی صاف طاہر مو ما ہے کہ بیہ نقرہ لطور ماکید لفظی جار دفعہ لایا گیا ہے۔ نقرہ میں فعل و فاعل مفعول صراحتا" ذكر بيل- ودكم " صمير مفعول بد به ما طين ابل كاب بن أور تعل جار دفعه قلنبخاع بغير عطف مدكور هي اور تيسري جائد قاعل اور مولنا اسے اور جو تھی جائد بدینو ند یو ہے اور دو سری جا۔ ور ميان من لور فاعل المها المن الله الله مناق و مناق مناف طاهرم كدوس طرح تین جلہ فاعل رسول اور رسول بیر ہے۔ یوسی جلہ اور سے مراد

رسول ہی ہے کیونکہ تاکید اور مؤکدہ کا فاعل ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جو فاعل اول اور آخریس ہے وہی شخصیت درمیان میں نور سے بھی مراد ہے۔ لینی اے اہل کتاب وہ رسول آچکا ہے جو نور ہے 'جو بشیر ہے 'جو نذیر ہے 'چار دفعہ اہل کتاب کو خطاب بطور تاکید کیا گیا کہ وہ رسول جس کے ماتھ ایمان لانے کا تم عمد پیدائش آدم سے پہلے اور دئیا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کر بچے ہو ، رسول 'وہ نور اور بشیرو نذیر دے آچکا وسلم کی پیدائش سے پہلے کر بچے ہو ، رسول 'وہ نور اور بشیرو نذیر دے آچکا سے۔ اس کے ماتھ ایمان لاؤ۔ چونکہ میثان کے وقت آپ کی حقیقت نور سے اس کے ماتھ ایمان لاؤ۔ چونکہ میثان کے وقت آپ کی حقیقت نور سے اس کے ماتھ ایمان لاؤ۔ چونکہ میثان کے وقت آپ کی حقیقت نور سے اس کے ماتھ ایمان لاؤ۔ چونکہ میثان کے وقت آپ کی حقیقت نور سے اس کے اس کے اس کے ماتھ ایمان لاؤ۔ چونکہ میثان کے وقت آپ کی حقیقت نور

تورسے مراد کتاب مین شیس ... غلط ہے

مہلی وجد : بعض لوگوں نے نور کتاب مبین میں واؤ عطف تغیری بنائی ہے۔ یہ غلط ہے۔

نمبرا بی تغیر بالرائے ہے کیونکہ حضرت ابن عباس الفت الناہ ہو خیرامت محربہ بیں وہ نور سے مراد محر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لے رہے ہیں۔ جبرا مرآن کی تغیر نقل سے عابت ہو دبال عقل سے تغیر ناجاز ہے۔ دیکھیں تغیر ابن عباس صفح نمبر ۱۸

دوسری وجہ ، داؤکا حقیق معنی عطف ہے اور عطف مغازت کے گئے ہوتا ہے۔ لین ماز ہوتے ہیں۔ معاد دیدو ہوتا ہے۔ لین ماز ہوتے ہیں۔ معاد دیدو معمو یمال زید اور عردو علیمہ علیمہ مغائر حقیقیں ہیں ایک نبیں ہو سکیں۔ اس طرح نورو کاب مین میں نور اور کاب دو متغاز حقیقیں ہونگی نہ کہ اس طرح نورو کاب مین میں نور اور کاب دو متغاز حقیقیں ہونگی نہ کہ

ایک کاب حقیق منی اس وقت چھوڑا جا آ ہے جب حقیقت محل یا متعدد ہو۔ جب بہل نقل سے ثابت ہے کہ عطف مغارت کے لئے ہے نور سے مراد حضرت مح صلی اللہ علیہ وسلم بیں اور کتاب سے قرآن مجید ہے تو پھر حقیقت کو چھوڑ کر مجازی معنی سوائے ہٹ وحری کے اور پچھ نہیں۔ اب معنی یہ ہو گاکہ اے لئل کتاب وہ نور محری جس کے ساتھ ایمان لانے کا وعدہ انبیاء یہ ہو گاکہ اے لئل کتاب وہ نور محری جس کے ساتھ ایمان لانے کا وعدہ انبیاء علیم السلام دے بچے بین اور تم ونیا بین کر بچے ہو وہ رسول سرایا نور آچکا علیم السلام دے بچے بین اور تم ونیا بین کر بچے ہو وہ رسول سرایا نور آچکا ہے۔ اس کے ساتھ ایمان لاؤ پین و پیش مت کرد۔

میسری وجہ ، اگر نور ہے مراد کتاب لی جائے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ والد وسلم کا ذکر بی نہ ہو تو کتاب بغیر رسول نور بن بی جیس سکی۔ کتاب نور اللی ہے اور نوراللی ہے اور نوراللی ہے اور نوراللی ہے اور رسول کا کلام لفظی ہے۔ اور رسول کا کلام لفظی ہے۔ اور مول کا کلام لفظی ہے۔ کتاب نفس خود میس نمیس بن سکی۔ کلام کی معلم ہے ہوتی ہے۔ کتاب نفس خود میس نمیس بن سکی۔ کلام کی معلم ہے ہوتی ہے۔ کتاب نفس خود میس نمیس بن سکی۔ النا آنے میں نور ہے مراد نور محمدی ہے جیسا کہ الشفاء قامنی میاض حصہ اول

قَالُ اللّهُ تَمَاثَى اللّهُ مُورُ السَّمُوتِ وَالأَدُمْنِ مِثْلُ مُورِهِ ۞

عَبِدُ عَالًا فَيْهَا مِمْنِكُ الابته قَالَ حَمْنُ الأَخْبَارِ وَأَبْنُ 
عَبِدُ إِنْ الْمُزَادُ بِالنُّورِالثَّلَا فَيْ مُثَلَّ مُورُ مُحَمِّدِ صَلَّى اللّهُ 
مُلْيَهُ وَسُلُمُ أَى مِثْلُ نُورِهِ أَى مُثَلُ نُورُ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللّهُ 
مُلْيَهُ وَسُلُمُ أَى مِثْلُ نُورِهِ أَى مُثَلُ نُورُ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللّهُ 
مُلْيَهُ وَسُلُمُ أَى مِثْلُ نُورِهِ أَى مُثَلُ نُورُ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللّهُ 
مُلْيَهُ وَسُلُمُ

رجد الدنالي كام أله فؤر السَّمُوتِ والأرضِ (الايته)

سورة نور باره ۱۸ میں دو سرے نور سے مراد نور محری ہے۔ صفحہ ۱۱ بررقطراز ہیں۔

قَدْ صُمَّاهُ اللّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمُواضِعِ نُورُ وَ مُنْ اللّهِ نُورُ وَ مُنَا الْمُواضِعِ نُورُ الْ سِرَاجًا مُنيرًا وَقَالَ قَدْجُاءُ حَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورُ وَ مُحَدّابٌ مَبِينٌ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنَّاارُسُلْنَاحِكُ شَاهِدًا وَ مُبَيِّرًا وَ فَاعِيًا إلى اللّهِ وِبِاذْنِهِ شِرَاحًا وِمُنيرًا وَ مُنيرًا وَ فَاعِيًا إلى اللّهِ وِبِاذْنِهِ شِرَاحًا وِمُنيرًا وَ مُنيرًا وَ فَاعِيًا إلى اللّهِ وِبِاذْنِهِ شِرَاحًا وِمُنيرًا وَ

ترجمه : قد بحاء كم نور سه مراد تور جم صلى الله عليه وسلم ب لین انخضرت صلی الله علیہ وسلم اسم یاسمی ہیں بلکہ فقیری رائے یہ ہے تور سے مراد بھی محر ملی اللہ علیہ وسلم میں اور کتاب مین سے مراد بھی الخضرت صلی الله علیه وسلم میں جیسا که حضرت عائشه صعیاقته رضی الله تعالی عنهان فرمليا خلف ألفران لين الخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كا مرعمل قرآن کے مطابق ہے جو عمل آپ کرتے ہیں وہ قرآن کا علم ہے اور جس سے آپ رکتے ہیں = قرآن کی تی ہے۔ آپ کی ہر حرکت مثبت اور ہر حرکت مفی عين قرآن ہے۔ آيت كامنى يہ مو كاكر اے الل كتاب! تمارے يال وه رسول الليام جو مجمد قرآن مهدان كامر عمل قرآن كى تغيرب جو كه آب كرست بين وه قرآن كا امريب لور جو يكم آب يحورسة بين وه مناى قرآن بين ليني حفرت محم صلى الله عليد والنه وسلم نور اور عملي كتاب سين ين - والله اعلم بالصواب باي ممد ال آيت لفظ نور مي كوني زاع حقيق نہیں۔ بلکہ زراع لفظی ہے کیونکہ جو لوگ نور سے مراد کتاب میں لیتے ہیں

اور عطف تقبیری بناتے ہیں وہ بھی نور کا اطلاق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برکرنے سے انکار نہیں کرتے۔ کو فکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بردیک بھی بطور ہدایت نور ہیں اور جو لوگ نور سے مراد نور محمدی لیتے ہیں وہ بھی کتاب مبین بطور بھی کتاب مبین بطور بھی کتاب مبین بطور برایت نور ہے۔ دراصل حقیق فراع اس میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ برایت نور ہے۔ دراصل حقیق فراع اس میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی حقیقت بھی بشری ہے۔ واللہ وسلم کی حقیقت بھی بشری ہے۔ حقیقت بھی بشری ہے۔ حقیق ہوت بھی بشری ہے۔ حقیق ہوت بھی بشری ہے۔ حقیق ہوت بھی بشری ہے۔

#### بماراعقبده

المراعقیدہ یہ ہے کہ ہم شمادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ اور حضرت مجر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی خالق ہے اور آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق ہیں۔ لیکن بردہ ہونا اور نورائی ہونا آپس میں کوئی ضد نہیں۔ عبد اور نور میں نہیت عام و خاص من وجہ ہے۔ فرشتہ مادہ اجتاعی ہیں لینی فرشتہ عباد بھی ہیں اور نور بھی جیسے قرآن مجید میں ہے۔ بی عباد میں منا فرشتے اللہ بھائی کے اکرامت بندے ہیں۔ زید عمرا بارہ افترائی میں۔ ایک بادہ افترادی لیکن نور نہیں صوعہ قمو کور ہے دو سرا بادہ افترائی میں۔ ایک بادہ افترادی لیکن نور نہیں صوعہ قمو کور ہے دو سرا بادہ افترائی میں۔ ایک بادہ افترائی عبیہ اللہ علیہ و آلہ و سلم کور بھی ہیں اور عبد بھی ہیں۔ نیہ بادہ افترائی ہیں۔ ایک بادہ افترائی ہے عبد اور نور میں کوئی تعناد نہیں۔

#### Marfat.com

#### بشرى اثرات

بھری اڑات بھریت کے لحاظ سے آپ بطن آمنہ نفتی الدوری ہو ہے ہدا
ہوئے۔ آپ ہماری طرح مردی گری محسوس کرتے۔ آپ کھلتے اور پیتے
سفے۔ بھوک اور بیاس کا احداس ہو آلہ آپ نے شادیاں کیس اولاد بھی ہوئی۔
فصہ 'گھراہٹ بھی آپ پر طاری ہو آلہ تھکاوٹ اور گروری بدن محسوس
مرتے۔ آپ گھوڑے ہے گر کر زخی بھی ہوئے۔ کفار نے آپ کو زخی کیلہ
آپ کے سامنے کے وائت بھی شہید ہوئے۔ آپ کو زہر بھی دی گئی۔ آپ پر جادو بھی ہوا۔ آپ نے دوا بھی کھائی۔ آپ نے تیج بھی لگائے۔ یہ سب
جادو بھی ہوا۔ آپ نے دوا بھی کھائی۔ آپ نے چینے بھی لگائے۔ یہ سب

#### نورانی اثرات

نور ہونے کے اثرات جس طرح آپ سلمنے دیکھتے ' پیچھے بھی دیکھتے' (مشکوۃ باب تسویت السفوف حدیث انس ۔)

آب کی آکسیں سوہیں اور ول جاگا۔ (الفقاء حصد دوم صفحہ 104)
اس کے آپ کی نیز ناقش وضوء نہ تھی۔ آپ وصالا" موزے رکھتے کی دن متواز نہ کھاتے اور نہ ہے۔ فرماتے بچھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ (الفقاء حصد دوم صفحہ 100)

آپ کا پید مشک کی ممک رکھتا تقل (خصائص کبری جلد اول صف

(44

آب كاسليه ند تفا (الففاء حصد اول صفحه ١٢٢)

آپ کے بدن کی خوشیو کمتوری سے زیادہ خوشیو تھی۔ (الحمائض الکبری جلد اول صفحہ ۱۲)

آب اندهیرے میں اس طرح دیکھتے جیسے روشنی میں دیکھتے۔ (الوفا صفحہ ۱۲۲۲)

آب نسیان سے جمفوظ سے۔ آگر آپ بر کسی وقت نسیان طاری ہوا تو وہ نسیان نہ تھا بلکہ وہ انساء تھا تا کہ امت کو اس طرح تعلیم دی جائے۔ (الشفاء حصہ ووم صفحہ ۱۵۹)

آپ کا بول و براز زمین پر گرتے ہی زمین نگل جاتی اور ایس خوشوو اضی جیسے دہاں کمتوری چھڑک دی گئی ہو۔ آپ کے لیاس اور بدن پر کھی نہ بیغتی۔ آپ کو جائی کمی نہیں آئی۔ آپ کی آواز "آپ کی ساعت آپ کی روعت بشری طاقتوں سے بلائر تھی۔ آپ کی رفتار غلاف معمول تھی۔ آپ استام سے جھوظ تھے۔ آپ کی قوت گرفت اور قوت مردی چالیس مردول جیسی تھی۔ تہا کی توت گرفت اور قوت مردی چالیس مردول جیسی تھی۔ تہا کی تول آپ کی عقل سے اس نبیت رکھی تھی جو رہے کے ایک ذرے کو بورے محرا سے ہے۔ (یہ سب اثرات الحمائص رہت کے ایک ذرے کو بورے محرا سے ہے۔ (یہ سب اثرات الحمائص الکری حصہ اول منی نبر ۲۱ تا منی ۱۸)

جب انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کے عضراطیر میں تھا تو ان کے بدن سے کنتوری کی بو الحقی۔ (نشراللیب) جب ایرید نے خانہ کعبہ مرائے کی نبیت سے صحرائے کہ میں ڈیرے ڈالے تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ پر نظر ڈائی تو اپ کی انجموں سے آیک ہائی نور لکا جو اپنی جینا میں خانہ کعبہ پر بجمیرے لگا جس سے سارا کعبہ ایک ہائی نور لکا جو اپنی جینا میں خانہ کعبہ پر بجمیرے لگا جس سے سارا کعبہ

روش موكيا (تشرالليب)

جب انخضرت صلی الله علیه وسلم علم مادر بین منقل موسئ تو شروع ملم علم مادر بین منقل موسئ تو شروع مل حمل سے آولادت حضرت آمنه رضی الله عنها تكالیف حمل اور درد زه سے محفوظ رہیں۔ (نشراللیب)

آب كاجمولا بحين من فرشة بلات (نشرالطيب)

زمانہ رضاعت کے بعد جب آپ ابھی علیمہ سعدید کے گھر تھے تو اپنی رضای بمن شیماء کے ساتھ دوپر کو باہر نکلے تو باہر جانے اور واپنی تک بادلوں نے آپ پر سایہ کیا۔ (نشراللیب)

آپ کے زدیک قرب و بعد کیساں تھا۔ دونوں حالتوں بین نظر ایک بیسا دیکھتی۔ نجاشی کی میت کو دیکھ کر جنازہ پڑھایا۔ آپ مرید بین سے اور نجاشی کی میت حب مکہ بین بیٹھ کر بیت المقدی کو دیکھتے رہے۔ شریا کے کیارہ ستارے آپ کو صاف نظر آتے۔ مبعد بوی بناتے وقت خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے۔ چلتے وقت ذہین آپ کے سلمنے لیک جاتی۔ ابو رکانہ کیمبہ کو دیکھتے رہے۔ چلتے وقت ذہین آپ کے سلمنے لیک جاتی۔ ابو رکانہ پہلوان جو عرب کا مشہور پہلوان تھا اس کو آپ نے تین دفعہ گرایا۔ پہلوان جو عرب کا مشہور پہلوان تھا اس کو آپ نے تین دفعہ گرایا۔

سنریں آپ کے ساتھی تھک جاتے اور آپ کو تھکان نہ ہوتی۔ شب
معراج میں آپ حرم کعبہ میں لیئے ہیں فرشتے آتے ہیں آپ کو اٹھا لے جاتے
ہیں اور چشمہ زمزم پر لے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پیٹھ کے بل لٹا دیتے ہیں۔
جراکیل علیہ السلام آپ کے سینہ کو شروع سینہ سے افتائی پیٹ تک چاک
جراکیل علیہ السلام آپ کے سینہ کو شروع سینہ سے افتائی پیٹ تک چاک
کرتے ہیں اور سینہ سے ول نکل لیتے ہیں نہ کوئی ارا استعلیٰ ہوا نہ خون با

نہ درد ہوا' ول کو طشت میں رکھ کر ماء ذمزم سے تین دفعہ دھویا۔ آپ صحیح سلامت ہیں۔ سب ماجرا دیکھ رہے ہیں اور زبانی سناتے ہیں۔ دل نکالنے کے باوجود ذندہ ہیں۔ نہ درد ہے نہ کی خون ہے اور نہ خطرہ جان ہے۔ بغیر آلہ اریش کیے ہوا۔ نہ خون بما نہ درد ہوا' دل علیحدہ پڑا ہے۔ آپ ہملے کی طرح اس حالت میں ہیں گویا اپریش ہوا ہی نہیں۔ ہوش و حواس سلامت ہیں۔ اس حالت میں ہیں گویا اپریش ہوا ہی نہیں۔ ہوش و حواس سلامت ہیں۔ مرجی خود سناتے ہیں۔ کیا یہ بشری طافت ہے ہرگز نہیں۔ یہ سب نورانیت

#### واقعه معراج اور حقيقت نورانيه

واقعہ معران میر ترام ہے میر اقعلی تک رات کا سنرہو آہ ہے می مکہ بیل اعلان سنر ہوا۔ کافرلوگ میر اقعلی کا نقشہ وریافت کرتے ہیں۔ میر ترام بیل بیٹے میر اقعلی دیکھ رہے ہیں کہ میر اقعلی کا تعارف بالکل درست بیل بیٹے میں اثرات نورائیت ہے ہیں۔ میر اقعلی کے صبح تعارف کے بعد کافر مطمئن ہو کر پوچتے ہیں ہارا ایک تجارتی قافلہ شام کو کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس کی خریت بہت اہم ہے۔ ذرا اس کی بھی اطلاع دیجے۔ فریلا میں ان کے قریب ہے گذرا وہ مقام روحاء میں تھے۔ ان کا آیک اوٹ کم ہو گیا تھا۔ اس تاش کر رہے تھے۔ ان کے ملمان میں آیک بڑا برتن تھا جس میں بائی تھا جھے تاش کر رہے تھے۔ ان کے ملمان میں آیک بڑا برتن تھا جس میں بائی تھا جھے تاش کر رہے تھے۔ ان کے ملمان میں آیک بڑا برتن تھا جس میں بائی تھا جھے بائی تھا جھے ان کے ملمان تافلہ کے دیا اور تیالہ برتن وہاں رکھ دیا۔ قافلہ سے یہ بھی دریافت کر بیان کی اور تھا گی ہے تھے۔ ان کا اوش بھی ہو آئی ہے بھی ان کے ایک کرا ان میں سے دو آدی سوار کینے ان کا اوش بھی ہے ڈرا اور بھاگا گرنے سے ایسی چوٹ آئی ہے بھی ان

سے پوچھ لیا۔ پھر کفار نے آیک قافلہ کی تعداد 'سواری اور حالت دریافت کی تو آپ نے اس وقت انہیں ملاحظہ فرایا اور جایا کہ استے آدی ہیں۔ اتن سواریاں ہیں اور آب اس حالت ہیں ہیں۔ اور فرایا قلال دن سورج نکلتے وقت سواریاں ہیں اور آب اس حالت ہیں ہیں۔ اور فرایا قلال دن سورج نکلتے وقت ماں کا حلیہ اور نشان یہ ہیں کہ ان کے آگے ہو گا۔ تو کفار اس دن سورج نکلنے کے قریب گھائی پر پنچ۔ سورج کو دیکھنے گے اور قافلہ کو بھی آیک نے کما وہ سورج چڑھ آیا۔ واسرے نوک کما یہ قافلہ ہی آنکا۔ ان کے آگے یہ اونٹ تھا جس کی پیشین گوئی آخور سے کہا تھا آفار ان کے آگے یہ اونٹ تھا جس کی پیشین گوئی آخور سے کہا تھا آفار ان کے آگے یہ اونٹ تھا جس کی پیشین گوئی آخور سے کہا تھا آفار اس کے آگے ہیں اونٹ تھا جس کی پیشین گوئی آفور اندے معراج کی تھی۔ یہ سب کھے کیا تھا آفار فرانیت سے تھا۔ (روح المعائی واقعہ معراج)

#### اثرات بشري

اثرات نمبرا ی بید ایسے عوارضات بین کد ان کی مقضی طبیعت حیوانی انسانی ہوتی ہے۔ ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ ان عوارضات کی علت باعثہ طبیعت حیوانیہ انسان ہوتا ہے۔ مثلا کھانا بینا سونا ان کا اقتضاد طبیعت حیوانیہ ہے اور ہر انسان کو ان کا شعور ہوتا ہے۔ اندا ایسے عوراضات کا وجود اس امر کی دیل ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صورت بشری ہے صورت دیرانی نہیں ورنہ عوارضات آپ ہو طاری نہ ہوتے۔

#### ار ات نورانی

اٹرات نمبر ۱۷ : لین نورانی اٹرات مید ایسے عوارضات بین کر انہیں طبیعت حیوانیہ انسانیہ نمبیں جاہتی اور نہ ہی عوراضات اس کی طاقت میں ہیں۔

مثلاً طبعت خوانیہ انسانیہ ہیں ہشت نہیں دیکھ سکت۔ کی دن بھوک ہیاں برداشت نہیں کر سکت۔ جب اس شم کے عوارضات ہیں آتے ہیں تو عقل انسانی معجب ہوتی ہے کہ یہ کیے عوراضات ہیں کہ انسانی قدرت سے باہر ہیں اور وہ انسان پر طاری ہوتے ہیں۔ جب اس شم کے عوارضات آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طاری ہوتے ہیں تو کمنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی طاقت ہے جو ماورائے طاقت بشری ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ دہ تقیقت نوری ہے جو ان سب عوارضات کا سبب بن رہی ہے۔ لذا مجبورا" کمنا پڑے گا کہ جمخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بشری نہیں۔ در میں گا کہ جمخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بشری نہیں۔ ورنہ یہ عوراضات کیے ظہور پذیر ہوتے۔ "

سوال : امحاب کف ۱۹۰۹ سال غار میں سوئے رہے نہ کھایا اور پا۔ کیا ان کی حقیقت توری محی ؟

عارضہ پین آیا۔ دراصل یہ مجرہ سیلمان علیہ السلام کا تھا اور ان کے امتی کے وجود سے رونما ہوا۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے مجلس سے رات کو دو اصحابی اللہ علیہ ان کے ہاتھوں میں عصاء تھے جب آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مجلس سے باہر آئے تو ایک عصاء نورانی ہو گیا جس کی روشی میں دونوں چلتے رہے۔ آمے چل کر وہ علیمدہ ہوئے تو دو سرا عصا بھی منور ہو گیا اور دونوں اپنے عصاء کی روشی میں گھر بنچ۔ دراصل یہ آمخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نورانیت کا اثر تھا جو ان کے عصاء میں ظاہر ہوا۔

## خانهالکتاب

## خاتمله كتاب جزء اول

جر اول :- خلاصہ الرام آنکہ نور محری صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تخلیق پر اول علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے پرری کا نات سے پہلے ہوئی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے اول ماخلق الله نوری (زرقانی جلدا صفحہ سے)

تور محرى كو الله تعالى في المن تور سے پداكيا مِن تورالله كالفظ مثابات سے بداكيا مِن تورالله كالفظ مثابات سے ب- الايقلم تاويله الاالله اس كى مثل الله تعالى كا تول

فَإِذَا سُويِدَهُ وَ نَفِيْعُتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (باره ١١ ركوع ٣)

اس قول میں من دومی لین جب میں آدم میں اپنی روح سے روح میں اپنی روح سے روح میں اپنی روح سے روح میں پیوکوں جس طرح بہاں من دوحی فتابہات سے ہے۔ اس طرح بیل آدم ، فوراللہ میں فتابہات سے ہے۔ آیت کا معنی۔ اے قرشتو ا جب میں آدم ، میں اپنی روح سے روح بھوکوں تو تم اس کے سامنے سجدہ کرنا۔

دوسرى مثل : فنفعنا فيها من دوحنا (باده ٢٨)

ترجمہ : ہم نے مریم میں این دوج سے روح میو کی تو رہ تیوں لفظ نمبرا - من توراللم نمبراء من دوسی نمبراء من روحنا متابهات سے ایں-

ان کی تاویل اللہ تعالی خود ہی جانتے ہیں۔ ہم صرف اتا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی رور کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رور کو پیدا کیا ہے۔ اس سے مزید تفصیل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت شخ عبدالحق محدث والوی نے اپن کتاب "ہدارج النبوة" میں بطور دلیل پیش کیا ہے اور اس کو انہوں نے صح کتاب "ہدارج النبوة" میں بطور دلیل پیش کیا ہے اور اس کو انہوں نے صح کما ہے۔ اس لئے یہ حدیث ہمارے لئے معمل بہ ہے۔ ہم اس حدیث کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو رد کرنا گویا عبدالحق محدث والوی کی بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو رد کرنا گویا عبدالحق محدث والوی کی شخصیت کو رد کرنا قصر حدیث میں ان کی مثال شخصیت کو رد کرنا قصر حدیث میں ان کی مثال مخصیت کو رد کرنا قصر حدیث کو گرانا ہے۔ فن حدیث میں ان کی مثال مندوستان بحر میں نہیں ماتی۔

دوسری حدیث مولانا اشرف علی تقانوی مرحوم نے اپی کتاب " " انشرالطیب" میں کتاب توسیرت المواہب" سے نقل کی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ (نشرالطیب صفحہ ۱۳ ماشیہ ۲ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء مور نبیک مِن نوره

ترجمہ ، اے جار! اللہ تعالیٰ نے ہرشے سے پہلے تیرے بی کے نور کو این نور سے پیدا کیا ہے۔

مولانا موصوف نے اس حدیث کو بطور دلیل بیش کیا ہے۔ مولانا موصوف بھی ہندوستان میں بلند پاریہ علم رکھتے تھے۔ ان کی نقل کردہ حدیث موصوف بھی ہندوستان میں بلند پاریہ علم رکھتے تھے۔ ان کی نقل کردہ حدیث ہے۔ اس کا انکار بھی ممکن نہیں۔ وہی شخص انکار کرے گاجو بھی سے میں ابلہ اور بصارت میں اندھا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اپنی کتاب

میں واضح طور لکھا ہے کہ ساری کائلت سے پہلے نور محدی کی تخلیق ہوئی۔ نہ اس وقت عرش تھا نہ کری نہ لوح نہ قلم اور نہ فرشتے۔ پھر نور محدی سے ان اشیاء مذکوره کو بیدا کیا۔ لین تورمحری سے لوح و قلم بیدا ہوا۔ ان اشیاء سے بہت عرصہ بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے عرش و کری اور و قلم پیدا ہو سکے تھے۔ ای طرح نور محدی بھی سلے موجود اور بیدا ہو چکا تھا۔ جس طرح ان اشیاء کے وجود کا آدم علیہ السلام ے پہلے انکار نامکن ہے اس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے نور محری کا انکار تامكن ہے۔ اس وقت الحضور صلى الله عليه و آله وسلم كابرن مبارك موجود منه تقاما كه آب كو بشركه سكين- كيونكه اس وفت أوم عليه السلام كابدن موجود نہ تھا تو بھر کس طرح آپ کا بدن مبارک موجود ہوتا۔ بس می ہے تور محدی جو حقیقت ہے محمد مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی۔ اس حالت میں اس نور کو نبوت سے متصف کیا گیا اور ختم نبوت سے بھی متصف کیا گیا اور تمام انبیاء سے ان کی اتباع کا عبد اور مشاق لیا کیا اور ان امتول کی اتباع کا مثاق لیا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اضتیاللہ کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی بیدائش سے دوہزار سال پہلے اس تور محری کی بدائش مولی۔ اب اس وضاحت سے معلوم مواکد حضرت محم صلی اللہ علیہ واله وسلم نور بین اور آب ملایام کی حقیقت نوری ہے۔ صورت بشری سے محرد سيد حقيقت موجود راي همد ان دو احاديث كى روس عقيره ركهنا موكاد، منرا :- المخضرت صلى الله عليه وأله وسلم نوري بم جي بشر ميل جلال الدين سيوطي رحمته الله عليه في أي كتاب "الحصائص الكبري" مين بالي

اطادیث تقل کی ہیں جن کی صحت کے وہ خود زمہ وار ہیں۔ وہ اطاریث میں كذر چكى يال- ان يانجول احاديث كامفهوم مير هے كم انخضرت صلى الله عليه و آلہ وسلم قرماتے ہیں کہ میں اس وقت ٹی تھا اور خاتم النین تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ احادیث سیح میں ان کی صحت میں شک نہیں ہو سکتا کیونکہ علامہ سیوطی نے ان احادیث کو بطور سند پیش کیا ہے۔ اتا براعالم ای وقت کی حدیث سے استدلال کرما ہے۔ جس سے لقین مو كم يد عديث مح ب ورند است بطور سندند بيش كيا جالك أكر حضور مايد كى نبوت آدم عليه السلام سے پہلے ند مانى جائے تو تعوذباللد الخضرت صلى الله علیہ والہ وسلم کی طرف کذب کی تبست کرتی بڑے کی اور بوت کے ساتھ مانتا پڑے گاکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نور محری حقیقت محری بالفعل خارج مين موجود تقى اور متصف بصفت نبوت تقى اور متصف بخاتم مبوت محى- آپ مائيدام كابدان موجود ميس تفاع صورت بشرت ماصل ميس تفي اب سمجھنا چاہیے کہ ہم جو انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نور کتے ہیں تو حقیقت کے لحاظ سے نور کہتے ہیں مرف صورت کے لحاظ ہے آپ بشر بير- بم يجي "نشراطيب" كاحواله نقل كر يك بين كه مولانا اشرف على تھانوی نے محقیق کر کے ثابت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے الخضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی تخلیق موتی اور آدم علیه السلام کی تخلیق پر پہلے أتخضرت صلى الله عليه وآله كى حقيقت خارج مين موجود تقى اور منصف بوصف نبوت اور متصف بوصف ختم نبوت تھی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم کے نزدیک بھی انخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نور سفے۔ لنذا علاء

سلف و خلف علاء برطوی اور علاء دیوبری اس بات بر متفق میں که انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ جو مخص اسے کو تنبع علماء وبوبر کرتا ہے اور انخضرت صلى الله عليه وسلم كو نور نهيل سمجهنا اس عقيده ير نظر فاني كرنا جاہے اور حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اسے لیسن کرنا جاہیے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم کو اینا جیسا بشر سمجھنا کفار کا عقیدہ ہے نہ کہ کسی مسلمان کا قرآن مجيد بين جمل بهي بشرمثلنا "يا" بشرمثلكم يغيروي اور يغير من اللی آیا ہے۔ وہ کفار کا استعمال کروہ لفظ ہے۔ خداوند تعالی نے کفار کا بیہ قول بطور انکار نقل کیا ہے کہ ان طالموں کو ایبا نہیں کما جاہیے تھا۔ پیچھے تفصیل كذر يكى ہے اسے ذرا غور سے يرهيس اور اس غلط عقيدہ سے عجات حاصل كريں۔ آپ مرف طاہري صورت کے لحاظ سے بشر ہیں۔ طاہری صورت لباس اور سواری کا علم رکھتی ہے لینی طاہری صورت حقیقت کے لئے لباس ہے یا ظاہری صورت حقیقت کے لئے مرکب ہے۔ سواری ہے اور شنی کی حقیقت وراصل شی موتی ہے۔ لباس یا مرکب شنی کی حقیقت نہیں موتے۔ ويكسي كيمياء سعادت مصنفه المام غزالي رحمته الله عليد- ويباجه كتاب للصة بي کہ انسان در حقیقت روح ہے جو بدن پر سوار ہے اور بدن کو جس طرح جاہے

ا- علامه اقبال مردوم كاعقيده

علامہ اقبال جادید نامہ بین کلیسے ہیں کہ آگرچہ ایب جامہ بشری بیل ملوس مصلے لیکن آپ کی اصل مادی ند مقی بلکہ آپ کا جو ہر دانت اوری تھا۔

يى وجه ہے كه آب اس وقت مرتبه نبوت بر فائز ہو كي تنے جبكه آدم عليه السلام كى تخليق بھى نبيد الور الماء السلام كى تخليق بھى نبيل موكى تھى چنانچه فرمايا كُنت دُبياً وَ آدم بين الماء والطين ٥

مس و مر عبره آگاه نیست عبره بره بره بیست عبده بر الاالله نیست عبده از قم تو بالاتر است زانک اویم آدم بم جویر است

آخری قطعہ کے آخری حصہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدم بھی ہیں ایعنی آب صورت کے لخاظ سے آدم بھی ہیں اور جو ہر بھی ہیں لیعنی حقیقت کے لحاظ سے آدم اقبال شرح رموز خودی صفحہ ۱۵۰)

#### ١- شاه عبد الرحيم وهلوى كاعقيده

## الولاك كما اظهرت ربويته-

ترجمہ یہ بین تمام اساء جو مقابلہ اساء میں سے جین ان کا ظہور ہو آ۔ جی طرح ہادی مضل معلی الع باسط قابض رافع و مناقص اور اساء غیر مقابلہ اور تمام حقائق مخلفہ و تمام افراد متعدد و اعلی و اوٹی و نقیس یہ خسیس عرش سے فرش تک اور طائک علوی اور جات سفلی تمام اس حقیقت محمدی سے پیدا ہوئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اول ما کھکی اللہ فوری و کوری و کھکی ما کھکی اللہ نقائی نے میرا نور پر آکیا اور پیدا کیا اللہ نے جو کھے پدا کیا میرے نور سے۔ اور فرمان الی سے کیدا کو کھی پدا کی اور بیدا کیا اللہ کو بھی پیدا کے میرا نور پر آکیا اور پیدا کیا اللہ کے جو کھے پدا کیا میرے نور سے۔ اور فرمان الی سے کھوکھک کھا اظام کو بھی پیدا کے میرا نور نے و بی افلاک کو بھی پیدا نے در کہا اور آپ کی تعریف میں بھی ہے گولاگ کو کھی الربوبیت کا بھی اظمار نہ کرتا۔

مولانا عبدالرحيم مرحوم كى كلام سے مندرجد ذيل امور افذ ہوئے۔ ا۔ ان كا عقيدہ تھاكم انخضرت صلى اللہ عليد وسلم كا نور سب مخلوق سے

سلے پیدا ہوا اور ای تور سے باقی محلوق پیدا ہوئی۔

٧- عَرَيْثُ اول مَا عَلَقُ اللَّهُ نُونِي كَ صَحِتْ كَي تَقَدِينَ مِن مِولَى- اللهُ نُونِي كَ صَحِتْ كَي تَقَدِينَ مِن مُولَى- اللهُ نُونِي اللهُ نُونِي اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ 
الربوبية أن دو احاديث كي تفريق بعي مولى-

و المولانا عبد الرحيم مرحوم تمام علماء ديويند اور تمام علماء الل حديث ك

زريك مع مقبول فخصيت بي-

Marfat.com

### ٣- نواب صديق حسن بهويالي كاعقيده

یہ الل حدیث اور جماعت دیوبر کے نزدیک ایک مقدر استی ہیں۔ اپنی کتاب "بدایت السائل الی ادانہ المسائل" صفحہ ۱۲۸ و صفحہ کام مطبوعہ دالی پر لکھتے ہیں۔

د طلوع آفاب نبوت و نیراعظم رسالت اولا از افق بند بوده است ذیر آنکه آدم علیه السلام اول انبیاء ست و چول نور نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در صلب اوبود از دے باصلات دیگر بندر آن اذمنه منقل شد ابت شد که مطلع نور محمی و میرء این فیض سرمری بند است وغایت و نشی و مظروجود عضری و مجلا او عرب و کفی یا لهند شرف و ضلا"

ترجمہ ، نبوت کا آفآب اور رسالت کا بردا ستارہ پہلے ہندوستان میں طلوع ہوا ہوا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے ہی آدم علیہ السلام ہیں اور نور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیشت میں ودیعت نقا اور ان کی بیشت سے بزر رہ کا ذالمتہ دو سمری بیشوں میں فقل ہوا۔ اس سے فایت ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع اور مبدء جو فیض ابدی میں ہندوستان ہے۔ اور اس کی انتاء اور صورت بشری کا ظہور عرب میں ہوا۔ ہندوستان کے لئے ہے بہت بردا شرف اور فضل ہے۔

ا - عبارات سے بھی میں عابت ہوا کہ نور محری لینی حقیقت سی ماہیم ادم

علیہ السلام سے پہلے موجود تھی اور ان کے بدن میں معمل ہوئی۔ اور پھر بتدر تخ زمانہ باقی انبیاء کی پشتوں میں معمل ہوئی۔

۲- بیلے میہ حقیقت نوری تھی پھر اسے عرب میں صورت بشری حاصل مولی-

" - " المخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى دنيا بين ابتداء فبوت مندوستان الله عليه وآله وسلم بيثت آدم بين جزيره لنكا مين ابتداء فبوت من جزيره لنكا بين ابتداء بهرونك بين المراد وسلم بيثت آدم بين جزيره لنكا بين ابتراد بين ابتدائ بين ابتدائ جلوه افروز مين ابتدائ شعر ملاحظه مود

كَانَت رلادم الرض الهند منهبطاً ويند ورد رسول الله مشعول

ترجمه عصرت أدم عليه السلام بهلے مندوستان ميں آبادے مے جبکه محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا تور الله محد الدر شعط مار رہا تھا۔ (ج الكرامة في معار القيامت صفح منا)

٣- محريعقوب نانونوي كاعقيره

محد بعقوب نالوتوی جو مدرسہ دیوبری کے مدرس اول سے اپ تھیدہ میمومید میں فعت سیدالابرار میں عقیدہ تورکی تائید کرتے ہیں۔
فعد است سیدالابرار میں عقیدہ تورکی تائید کرتے ہیں۔
فعد است کے بور کیا ۔وہ جہارا تورانی

وه نور آب کا تھا جو ہوئی امانت عرض ساء و ارض و جبل و شجر رہے جی تھام

وہ نور غیب سے ظاہر بشرکی صورت میں کہ جیدے اشام

تخری شعر ملاحظہ ہو لین آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بشری صورت میں نور مستور تھے۔ لین آپ کی حقیقت نور تھی اور صورت بشری تھی۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ضمہ کو جسے ہم پیش کتے ہیں ' کسے میں کہ جس طرح ضمہ کو جسے ہم پیش کتے ہیں کہ کرو جسے ہم زر کتے ہیں ' اشام کیا جائے۔ لینی پیش کو ای طرح پڑھیں کہ زر کی صورت میں اوا ہو جھیا جس طرح ضمہ کو کسرہ میں چھیایا جا تا ہے اس طرح نور محری کو صورت بشری میں چھیایا گیا۔

۵- مولوی رشید احد گنگوی کاعقیده

مولانا رشید احمد گنگوہی جو دیوبردیوں کے علوم ظاہری اور علوم یاطنی میں مسلمہ بررگ میں اور ان میں قطب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ای کتاب "امداد السلوک" صفحہ ۵۸ فاری میں لکھتے ہیں کہ

" حق تعالی در شان حبیب نور صلی الله علیه وسلم فرمود- که البته آمده
زرشا از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین به مراد از نور ذات پاک حبیب خدا
صلی الله علیه و آله وسلم ست."
لعن نورے مراد حضرت محرصلی الله علیه و آله وسلم جن-

ای کتاب میں فرماتے ہیں

" بتواتر ثابت شده که آمخضرت صلی الله علیه و آله وسلم سلی نداشتند و ظاہر است که بجر نور بمه اجسام ظل مے دارند۔"

لین تواترے ثابت ہے کہ مانخضرت کا سابید نہ تھا اور میہ ظاہر ہے کہ نور کے بغیر ہر شے سلی اللہ علیہ واکہ انخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نور ہیں۔

٢- مولوى انورشاه كشميرى كاعقيده

مولوی انور شاہ مرحوم کشمیری جو دار لعلوم دیوبند کے چوٹی کے دورہ خدیث سے کے دورہ خدیث سے کے مدرس سے۔ فرماتے ہیں (شعر عقیدہ الاسلام صغہ سام مطبوعہ دیوبندہ)

کاندر آنجا نور حی بود و بند دیر حاب دید دید دید دید دید

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی من میں فراتے ہیں کہ شب معران عرش معلی پر اللہ کے ہاں وہاں اللہ تعالی تھا اور نور حق یعن نور محمہ یعن جھرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سرایا نور تھے۔ دونوں تھے اور اس نور نے جو سیجھ سایا دیکھا کسی دو شرے نہ دیکھا نہ سنا۔ ان کے اس عقیدہ سے مندرجہ ذیل عقائد اخذ ہوئے۔

ا- المخضرت صلى الله عليه وسلم نور تنص "ب كي حقيقت نوري على. الا - المنخضرت على الله عليه وسلم في الله تعالى كو ديكها اور اس كاكلام سناميه

## ٧- مولانا ذوالفقار على ديوبندى كاعقيده

مولوی ذوالفقار علی دیوبندی جو کہ علاء دیوبند میں سے ہیں برے فاضل ادیب شار ہوتے ہیں اور تقریباً سب کتب ادب کے شارح یا محثی ہیں۔ قصیدہ بردہ کے شعر کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شعر

# وكل آياى اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم

ترجمہ ، جرمجرہ جس کو رسولان کرام لائے۔ سوائے اس کے شین کہ وہ مجرہ ان کو صرف بدولت حضور برنور صلی اللہ علیہ وسلم پنجا ہے۔ کیونکہ آپ بی باعث ایجاد علق ہیں۔ اول ماخلق الله نوری عطر الوروہ صفحہ ۲۲ مطبوعہ دیوبند ای شرح بردہ شریعت میں لکھتے ہیں ۔

کے ملک کردی یہ پیش آدم خاکی ہود تور تو دروے نبودے کر دولیت ای بدی

ترجمہ ! اے بادی کل صلی اللہ علیہ وسلم آکر حضرت آدم علیہ السلام خاکی میں آب کا تور مبارک ودیعت نہ ہو تا تو فرشتے ان کو کب سجدہ کر۔تے۔

٨- مولوي حيين احدمدني كاعقيده

مولوی حسین احد مدنی جو دارالعلوم دیویند میں مدرس اور ناظم اعلی رہے

یں ■ ای کاب "الثهاب الناقب" صغید 27 مطبوعہ دیوبر میں لکھتے ہیں کہ
" ازل سے ابد تک جو رخمین عالم پر ہوئی ہیں اور ہوگی عام ہے ■
نعت وجود کی ہویا اور کی فتم کی ان میں آپ کی ذات یاک اس طرح پر واقع
ہوئی کہ آفاب سے نور چاند میں آیا ہوا اور چاند سے نور بزاروں آئیوں
میں۔"

غرضيك حقيقت محريه على صاحبها الصلوة والسلام والتهيه واسط جمله كمالات عالم و عالميال ہے۔ يى معنى كولاك كما خلقت الافلاك اور أول ماخلق الله نورى وائا تبيق الافبيام وغيره ك ين مولانا حين احمد منى ك عقيده ب مندرجه امور عابت إين مولانا حين احد منى ك عقيده ب مندرجه امور عابت إين الحادث كولاك كما خلقت الافلاك أول ماخلق الله الله المورى أنا نبي الافبيام كى صحت كى تائيد بوتى به يعنى ان ك زديك تيوں درجه صحت ركھتى بن درج سے د

ا - أولا ك أنها خلفت الأفلاك لين أكر حضور الهيم كا حقيقت محربيه منام كائنات كو بيدا نه كيا جاتا اس منام كائنات كو بيدا نه كيا جاتا اس عديث سے معلوم بواكه حسين احمد مدنى ك نزديك المحضور صلى الله عليه وسلم خلقت ميں سب سے پہلے بين باتى كائنات حى كم آدم عليه السلام سب خلقت ميں سب سے پہلے بين باتى كائنات حى كم آدم عليه السلام سب خلقت ميں سب سے پہلے بين باتى كائنات حى كم آدم عليه السلام سب خلقت ميں سب سے پہلے بين باتى كائنات حى كم آدم عليه السلام سب خلقت ميں سيجھے بين باتى كائنات حى كم الله عليه السلام سب

س- انا نبی الانبیام حدیث کا اثارہ مثاق النبی کی طرف ہے اور اثارہ مثاق النبی کی طرف ہے اور اثارہ در اثارہ کی میت نبیار آدم بین الروح البحد کی طرف ہے۔ اس سے بھی حقیقت

#### محربیہ کی اولیت تخلیق ٹابت ہوتی ہے۔

#### ٩- مولوي محرطابر قاسمي كاعقيده

مولوی طاہر قائمی جو بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی کے بوتے میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ سب سے اول حق تعالی نے نور عقل کو پیدا کیا جس كا دوسرا نام حقیقت محربیہ ہے۔ اس كو تمام عالم كے لئے عدر اور درجہ شرافت بنایا۔ اس کئے تمام فرشنوں کو ان کے آگے جھک جانے کا علم موا۔ خدا کے بعد درجہ عقل اول حقیقت محربیہ کا ہے۔ ای لئے جس مخلوق میں ب نور عقل نهيس جفلكنا وه مخلوق عالم صف اول مين حكمه نهيس باسكتى- معلوم موا كد نور محرى بلحاظ خلقت سب مخلوق سے اول ہے اور بلحاظ ظهور سب سے آخر ہے۔ اس کے نور محمی کا اول و آخر تور خدا ہونا تو ہوسکتا ہے لیکن اور سس کے نور نبوت کا مید منصب نہیں ہو سکتا۔ نہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا وجود ہی تشکیم کیا جاسکتا ہے اور اگر تشکیم کیا جائے تو اس کے بید معنی ہیں کہ ایسے مظر کروہ نے حقیقت محدید کی اولیت کا يمى انكار كر ديا ہے۔ "عقائد الاسلام قامى" صفحہ ١٣ و ١١٠ مطبوعہ ادارہ

خلاصہ ، نور محربہ یا حقیقت محربہ سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اسے حدیث اول ما کے لئے اللہ نوری کی تقدیق ہوئی۔ حقیقت محربہ تمام عالم کے لئے مدیر عالم کی حقیقت محربہ اول و آخر ہے۔ اس سے پہلے مدیر عالم کی حقیقت رکھتی ہے۔ حقیقت محربہ اول و آخر ہے۔ اس سے پہلے کوئی مخلوق نہ تھی اور صورت کے لحاظ سے سب سے آخری نی بین نہ آپ

ک اولیت کا انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی آخریت کا۔ حقیقت کے لحاظ سے سب سے پہلے نی ہیں اور صورت بشری کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں۔

#### • ا- قارى محمر طيب ديوبندى كاعقيده

قاری محمد طیب داورندی موجودہ زمانہ کے داورنداوں کے مقدر فخص قارى محرطيب صاحب مهتم دارالعلوم ديوبند تورانيت محرمصطف صلى الله عليه وسلم كا اقرار كرتے ہوئے لكھتے ہيں كه آپ ليني نبي باك صلى الله عليه وسلم کے جسم مبارک اور حقیقت پاک سب بی تور ہیں۔ سب میں نورانیت اور جاذبیت نظر آتی ہے۔ بات کرتے دفت آپ کے دانوں سے نور چفتا ہوا نظر آتا۔ بنی مبارک (ناک) کا نور کی وجہ سے بلند محسوس ہوتا۔ جرے مبارک کی جك دمك بين مورج جيما محموس مونا في حديث كان الشمس تجوي فی وجعد آپ کے چرہ مبارک کامقابلہ کرکے محابہ کا آپ کے چرہ مبارک كانوركو جاند بر فوتيت دينا اور حقيقت محرى كو مدير عين نور كما جاتا ہے۔ سب اس کی علامات اور آثار میں۔ دو آفاب نبوت "صفحہ ۹س و ۲۰ جلد اول۔ قاری صاحب کے عقیدہ سے (لینی .... حقیقت محربیہ کو حدیث میں نور کنا) ہے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اول ماخلق اللہ نوری مدیث وادر حقیقت محربی کی تخلیق اول ہے۔

اا- گرادرین کارهلوی کاعقیده

مولوی محد ادریس کاندهلوی داوینداول اسک مشهور معروف عالم اور فن

اوب میں متاز مقدمہ مقالت حربری کے مؤلف اٹی کتاب و عقائد الاسلام" صفحہ کے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھتے ہیں ۔

> آنچ اول شد پدید از حبیب غیب بود نور پاک اوب چیج ریب

اس شعرے تھراتی ہوتی ہے کہ اول ما حلق الله نوری حدیث ان کے زدیک صحیح حدیث ہے۔ محمد ادریس کاندهلوی ہی کتاب "دیشار النین" صفح عدیث ہے۔ محمد ادریس کاندهلوی ہی کتاب "دیشار النین" صفح مدیث ہے۔ محمد ادریس کاندهلوی ہی کتاب وسلم کو ادر صفح میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادر قرآن مجد کو نور مبین کما گیا ہے۔

۱۱- قاری صاحب کاعقیده

قاری محمہ طیب دیویئری آیک دو سری جگہ لکھتے ہیں۔ آفاب نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف ہی ہونا ہی نہیں کیونکہ یہ شان قدر مشترک کے طور پر ہی ہیں موجود ہے۔ نیز ان تمام نجوم ہدایت یعنی انبیاء علیم السلام ہے کمانات نبوت میں محض اضافی طور پر پچھ ذائد یا فائق ہونا بھی نہیں کیونکہ یہ تفاصل اور فرق مراتب اور انبیاء میں بھی قائم ہے جیسے قول باری تعالی قلمے الوسس الایته بلکہ آپ کا اصلی اقبادی وصف یہ کے کہ آپ تور نبوت میں سب انبیاء کے مربی ہیں۔ ان کے حق میں مصدر فیض اور ان کے افوار کمل کی اصل ہیں۔ اس لئے اصل میں نبی آپ ہیں اور قیض اور ان کے افوار کمل کی اصل ہیں۔ اس لئے اصل میں نبی آپ ہیں اور دو مرب انبیاء علیم السلام ہے نہیں بلکہ آپ کے فیض ہے نبی ہوئے ہیں۔ ان مقد سین سابقین (انبیاء کرام علیم السلام ) باکمل و حقیقت ان کے ان مقد سین سابقین (انبیاء کرام علیم السلام ) باکمل و حقیقت ان کے ان مقد سین سابقین (انبیاء کرام علیم السلام ) باکمل و حقیقت ان کے ان مقد سین سابقین (انبیاء کرام علیم السلام ) باکمل و حقیقت ان کے

جو برون کی صفائی اور شفائی اور استعداد اور ان کی باطنی استعدادول کا قطری كمل ہے كہ جوشى ان كے قلوب صافى اور ارواح طاہرہ كے سلمنے آفاب نبوت مردر عالم محد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا تورانی چرہ آیا انہوں نے اس ی ساری شعاعی قبول کرلیں اور خود منور ہو کر دو سرول کو وہ روشنی پہنچانی شروع كروى بي آب ان سب حصرات البياء كے حق مي مولى اور وراصل نور تابت ہوتے ہیں۔ یی وجہ ہے کہ آپ نے اسے کو نی امت بی نہیں کما بلکہ نی الانبیاء بھی فرملیا ہے۔ جسے کہ روایت طدیث میں مصمع ہے اس جسے آپ امت کے حق میں ٹی امت ہونے کی وجہ سے مرفی ہیں ویے بی عبول کے حق میں بوجہ نی انبیاء ہوئے کے ملی ہیں۔ حضور کی شان محض فبوت می نمیں نکلی بلکہ نبوت بخش نکلی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد بلیا ہوا آپ کے سلمے آیا تی ہو گیا۔ اور اس طرح نور تبوت آپ بی سے چلا اور آپ بی پر لوث كرحم موكيا اور يى شان خاتم كى موتى ہے كہ اى سے اس كے وصف کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور ای پر انتها بھی ہو جاتی ہے۔ ای لئے ہم آپ کو وصف توت کے لحاظ سے صرف ٹی بی شین کہیں سے بلکہ خاتم النبین کمیں کے کہ آپ بی پر تمام انواز دیوت کی انتہاء ہے۔ جس سے آپ منتھائے دوت ہیں۔ آپ بی سے دوت چلت ہے اور آخر کار آپ بی یر عود کر آئی ہے۔ اس افال کی منیل سے افال دوت کامیدہ بھی ثابت ہے اور منتھا مجی۔ نبوت میں اول مجی لکتا ہے اور آخر مجی فائے بھی اور خاتم مجی۔ چنانچہ آپ نے ای دوت کی اولیت کا اعلان ان الفاظ میں فربلیا۔ مستنب نبیا و آدم بينالروح والعسد

جس سے واضح ہے کہ آپ انبیاء کے جن میں بہنزلہ اصل کے ہیں۔ باتی انبیاء آپ کی نبیت فرع کے ہیں۔ ان کاعلم اور خلق آپ کے فیض سے ظہور پذیر ہوا۔ (آفآب نبوت صفحہ الله از قاری طیب دیوبندی)

#### ۱۳- قاری محرطیب کاعقیده

قاری عمر طیب داوبندی ایک دو سری جگہ لکھتے ہیں کہ طبعی طور پر
اقاب کے سلملہ میں سب سے پہلے اس کا وجود اور خلقت ہے۔ جس سے
اسے اپنے سے متعلقہ مقاصد کی شخیل کا موقف ملا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کیا جا آ
تو عالم میں جائدتی اور روشن کا وجود نہ ہوتا اور کوئی بھی دنیا کو نہ پہچانا۔ گویا
اس کے آنے کی صورت میں نہ صرف میں کہ وہ خود ہی پہچانا جا آ ہے۔ دنیا کی
کوئی چیز بھی نہ پہچائی جاتی۔ ٹھیک اسی طرح اس روحائی آفاب (آفاب جوت)
کے سلملہ میں اولا" حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی پیدائش ہے اور آپ کا
اس باوق دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اس کو ہم اصطلاحا" ولادت باسعادت یا
میلاد شریف کہتے ہیں۔ آگر آپ ونیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ صرف می کہ
آب نہ بہچانی جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بھی اپنی غرض وغائیت کے لحاظ سے
نہ بہچانی جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھے بھی نہ ہوتا۔ (آفاب
نہوۃ صفی ۱۱۳ آ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھے بھی نہ ہوتا۔ (آفاب

خدا کے بین بیارے محمد نی ہوئے ان کی خاطرے پیدا سمی حیات وحید الزمان صفحہ ۱۲

میں نے اس رسالہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تورانی حقیقت عقلی اور نقلی ولائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ میراعقدہ ہے كه سرور كائات صلى الله عليه وسلم فخرموجودات حقيقت كے لحاظ سے لور محض میں صرف آپ کی ظاہری صورت بھری ہے۔ میں نے اہلتت و الجماعت البريلوبير كے عقيدہ كى ترجمانى كى ہے اور اسين اس عقيدہ ميں مندرجه ذیل دیوبندی حضرات علماء کو بھی شریک بلا ہے۔ انہوں نے اسے اس عقیدہ کا مخلصانہ طور پر اظهار کیا ہے نہ کہ منافقانہ طور پر (تعوذباللہ من ذالک) اس کئے میں کمہ سکتا ہوں کہ اہل الستہ الجماعت کے دو عظیم فرقے بریلوی اور دیوبندی اس امریر متفق بین که انحضور صلی الله علیه وسلم نور بین- نور آب ی حقیقت ہے آپ کی بشریت ظاہری ہے جو صورت لباس کا علم رکھتی ہے۔ یہ نوری حقیقت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے تخلیق ہوئی اور ای نوری حقیقت سے باتی ساری مخلوق پیدا ہوئی۔ عرش و فرش کا وجود ملک و الس كا وجود جنت و دوزخ سب كا وجود اى سے بوا۔ آدم عليه السلام سے پہلے ب حقیقت نوری عرش و کری کی طبح موجود تھی۔

جرئيل عليه السلام ي عمر.

تو سنے جرئیل امین کی زبانی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی - منی تاجدار عبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف محابہ حضرت ابو ہررہ و منی اللہ تعالیٰ عند روایت فرماتے ہیں کہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل ایمن سے بوچھا کے ممکرت من اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل ایمن سے بوچھا کے ممکرت من

السِّنِينُ تهارى عمر كنف سال ہے۔ تو جرئيل عليہ السلام نے عرض كيا۔ ميں بہت زیادہ تفصیل سے اپنی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ البتہ اتا جانا ہول کہ چوتھے تجاب میں ایک ستارہ تھا (جبکہ ابھی تک آدم علیہ السلام بیدا سیں موسة عظى علا سُبِعِينَ الفُ سُنةِ مُرَّةً رَائية إِتَّنِينَ وسبعين ألف مرة وه ستاره برسر بزار سل كے بعد طلوع ہو تا تھا۔ بس نے اس ستارہ کو بہتر ۲۲ ہزار بار دیکھا ہے۔ تو آپ مائی اے قرمایا وہ ستارہ میں مول- أب اظهر من العمس سے كه ني كريم روؤف و رحيم عليه الفل العلوة والسلام كى ذات والاصفات سيدنا آدم عليه السلام سے بهت يملے موجود تھى۔ لندا آب کی حقیقت بشری نہیں کیونکہ بشریت کی ابتداء سرکار آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے اعضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخصے اسے رب كريم جل جلاله كى عربت كى فتم كه وه ستاره مين بى مول- وعرة دبتى بحل جَلَالُهُ أَنَا فَالِكَ الْكُوكُ الْكُوكُ (سِرت حبيب جلد ا صفحه ٢٩ ـ جوابرالحار صفحه ۲۷۷- تاریخ بیراز امام بخاری روح البیان صفحه ۱۵۹-)

١١٠ عبرالي لكفنوى كاعقيده

عبدالی اکھنوی جو دیوبریوں اور وہایوں کے نزدیک مسلمہ اور مستند بیں رقطراز بیں کہ بیٹک نی صلی اللہ علیہ دسلم جب دھوب میں اور جاندنی میں چلتے ہے تو آپ کا سامیہ نہ ہوتا کیونکہ سامیہ کثیف ہوتا ہے اور آپ کی ذات سرے قدم تک نور ہے۔ (التعلیق العجب صفحہ سا)

# ۱۵- الم فخرالدين رازي كاعقيده

ران المكاركة أمروا بالسّجود لادم لاجران نور معمد المكاركة أمروا بالسّجود لادم لاجران نور معمد السّكام كان في جيسهته (تفير كيرج المصدّ معمد ١٠٠٠ - جوام البحار صفح ٢٥٥٥)

لینی آدم علیہ السلام کے سامنے فرشنوں کو سجدہ تھم اس لئے دیا گیا کہ سخصور صلی الله علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں تھا۔

١١- علامه عبدالغي تابلسي كاعقيده

قَدْ خُلِقَ کُلُ مُنْ مُنْ نُوْدِ صُلِی اللّهُ عُلَیْهِ وَ الْعُدِیْثِ اللّهُ عُلَیْهِ وَ الْعُلِیْثِ الصَّحِیْجِ مُنِیْدُ وَی الْعُلِیْثِ الصَّحِیْجِ مُنِیدُ وَی الْعُلِینِ الصَّحِیْجِ مُنِیدُ وَی الْعُلِینِ الصَّحِیْنِ مُنْدِیدُ وَی الْعُلِینِ الصَّحِیْنِ مُنْدِیدُ وَی اللّه علیه وسلم کے نور سے پیدا ہوئی جیسا کہ سے چیز آنجضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئی جیسا کہ

مدیث تیں وارد ہوا ہے۔

١١- ابن حجر مكى كاعقيده

راند صلى الله عليه وسلم كان تورا" راند الفاهد في الشهس والقفر لايظهر كذ ظل لاند كاند والفراء المناهد والفراء المناهد والفراء والفراء والفراء والفراء والفراء والفراء والمناهد 
### افض الدرى (از ابن جركى)

ترجمہ : بی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نور محض بنایا۔ جب آب دھوب یا چائدنی میں چلتے تو آپ کا سامیہ نہ ہو تا کیونکہ سامیہ کثیف چیزوں کا ہوتا ہے۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام بدنی کافتوں سے یاک کیا تھا۔ اس لئے آپ کا ہرگز سامیہ نہ ہوتا۔

# ١٨- المام غرالي كاعقيده

الم محد غزالی علیہ رحمتہ اپنی کتاب و وقائق الاخبار "کے ابتداء میں "فرق تعلیق فور معمقد صلی الله علیه وسلم" کلیت ہیں گویا آپ نے نور محد کے بیان کا مستقبل باب قائم کیا ہے جس سے صاف واضح ہے کہ وہ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹورانیت کے قائل تھے۔

19 - علامه اساعيل حقى مفسر تفسير روح البيان كاعقيده قد النفي أن الله قد النفي أن الله عليه والشهود على إن الله خلق جونيع الانبياء من تأور محمد صلى الله عليه وسلم (تفسير روح البيان صفح ۱۳۹ جلد سوم)

٢٠ - علامه جلال الدين سيوطي كاعقيده

علامہ طال الدین امام المحدثین اینا اور این سبع کا عقیدہ بیان فرماتے من عصابصہ صلی اللہ علیہ وسلم ان

ظلد کان لایفع عملی الارض واند کان نودا (خصالف الکبری)
طلد کان لایفع عملی الارض واند کان نودا (خصالف الکبری)
مرجمه ا ابن سبع کتے بین که دعوب بین آب کا سلید زمین بر ند مو آ

١١- علامه زرقاني كاعقيده

عمرة المحدثين علامہ محمر بن باتى ذرقائى ق مرہ فرماتے ہيں كه في كريم صلى الله عليه وسلم كے قول اول سائل الله فودى كے مطابق كه سب سے پہلے الله تعالى نے ميرا نور پيدا كيا ہے اور اسى لئے كه الله تعالى نے آپ أو را الانوا ،
آپ و زر بنایا ہے اور سب سے اول پيدا كيا ہے۔ آپ كو نور الانوا ،
وابوالارواح كما جاتا ہے۔ (ورقائى صفحہ عے جدا۔ مطبوعہ مصر)
دامه ورقائى دومرى عجمہ حديث كان ومرى عجمہ حديث اول النبوين في المنتون في المنت

رابرازالعونيقة المعمونيتومن انواد العبوبيوك تشرق كرست موسة

" مِي عَنِينُ النّورِ الْاحْمَائِيةِ الْمِشَارِ النّهِ بِعُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَو وَالسَّلَامُ اوّلُ مَاحَلَقُ اللّهُ نُورِي كُمَا فَلَكُ مُعْنَى يَا جَابِرُ اللهُ فَيْ عَنْدُ عُبُمُالُرِزّاقِ مُعْنَى يَا جَابِرُ اللهُ وَيَا اللّهُ يَعَالَى قَدْ حُلَقَ قَبْلُ الْاشْيَاءِ نَوْدُ نَبِيّكُ مِنْ اللّهُ يَعَالَى قَدْ حُلَقَ قَبْلُ الْاشْيَاءِ نَوْدُ نَبِيّكُ مِنْ

لین اس سے مراد نور اجمی ہے کونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا
کیا جیسا کہ عبدالزاق والی معنوی حدیث ولالت کرتی ہے کہ اے جابر اللہ تعالی فی سب اشیاء سے پہلے نیرے نی کے نور کو ایٹ نور سے پیدا کیا۔ (درقانی صفحہ سے اشیاء سے پہلے نیرے نی کے نور کو ایٹ نور سے پیدا کیا۔ (درقانی صفحہ سے 17 میں)

خلاصہ کلام فرد قانی رحمتہ اللہ علیہ جابری حدیث اور اول ماخلق الله نوری کی حدیث اور اول ماخلق الله نوری کی حدیث دونوں سے مراد حقیقت محدید ہے جے نور سے تجیرکیا الله نوری کی حدید سب اشیاء سے پہلے مخلیق کی گئے۔ تمام کائلت اس کے بعد بیدا ہوئی۔ پر لکھتے ہیں ا

ران وجهد صلى الله عليه وسلم كان شديد النور بعرب يقع نوره على البعدار إذا قابلها

لینی آب کاچرو اس قدر نوزانی تھا جب اس کی نوانیت دیواروں پر پڑتی تو دیواریں چک اٹھتیں۔ (زر قانی صفحہ ۱۰۱۰ ج ۲)

۲۲- ملاعلی قاری کاعقیده

سيدالمحدثين ملاعلى قارى رحمت البارى فرمات بين المنافرة عليه الصّلوة والسلام فهو في عاتيه من الطّهود شرقاً و عُرُبا و أوّل ما حُلُق الله عود و سمّاه وفي حكايه نورا

لین نور محمی شرقا عنا موب ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پراکیا اور قرآن میں آپ کا نام نور رکھا۔ (موضوعات کیر صغہ ۱۸۷۔)

٣١٠- قاضي عياض كا عقيره

انه کان لاظل لشخصه فی شمس ولا فی قبر لاند کان نورا"

لین آپ کاسلید ند سورج میں تھا نہ جاند میں تھا کیونکہ آپ نور ہیں۔ (الشفا صفحہ ۱۲۲۲ مطبوع مصر)

٣١٠- علامه خفاجي كاعقيده

علامه احد شهاب الدين الحفاجي المعرى عليه الرحمت اينا عقيده تحرير

كُانُ نُودُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَي جَبَاهِ آبَادُهِ مِنْ أَدُمُ اللَّى أَبِيهِ عَبْدِاللَّهِ وَهُو نُورٌ جَسَمِى كَاللَّهُ وَى لَيْلَةِ الظَّلْمَةِ (شُرح الثَّفَاء صَغِيرًا)

لین آب کا نور آدم علیہ السلام سے سے کر آپ کے والد حفرت عبداللہ عبداللہ کی بیشانول میں جسی نور کی حیثیت سے موجود تھا جیسے اندھیری راتوں میں جاند۔

### ٢٥- علامه حلبي كاعقيره

علامه على ابن بربان الدين عليه الرحمة قرات بير رافا مُشى في الشَّمْسِ أوالْقَهُو لايُكُونُ لَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْ الشَّمْسِ أوالْقَهُو لايُكُونُ لَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ظُلِّ لِانْهُ كَانُ نُوْدًا

لین آب دهوب یا خاندنی میں جلتے تو آپ کا سامیہ نہ ہو آ کیونکہ آپ نور ہیں۔ (سیرت ملید صفحہ ۱۳۸ ج ۲۳ مطبوعہ مصر۔)

٣١- علامه سخاوي كاعقبيره

علامه سخاوی سمس الدین ابوالخیر محدین عبدالرحمن سخاوی تحریر فرمات

<u>اں</u>

لأظل لِشُغْصِهِ فِي شَهْسٍ وَلا قَهُرِ لِأَنْهُ كَانُ

لينى آب كامليد شد مورج من تقائد جائد من تقاكيونكد آب نور بيلالقصائدا العسنة صفح ۱۲)

٢٧- علامه سليمان جرولي كاعقيده

علامہ سلیمان جزولی صاحب کتاب ولائل الخیرات شریف میں بارگاہ مرورکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مین دورد جیجے کا بدید ان نورائی القاب سے بیش کرتے ہیں اللّٰهم صُلکی عللی سیّدنا نورالانوار وسرّالاسورار میں اللّٰهم صُلکی عللی سیّدنا نورالانوار وسرّالاسورار میں اللّٰهم صُلکی عللی سیّدنا ور الانوار اور سر الاسرار پر ای رحمین نازل بعن اے اللہ مارے آقا نور الانوار اور سر الاسرار پر ای رحمین نازل

فرما

مویا آخضرت صلی الله علیہ وسلم علامہ جرولی کے نزدیک کائنات کے تمام انوار کا منبع ہیں۔ آب نے آخضور صلی الله علیہ وسلم کے اساء میں (نور) بھی لکھا ہے۔ بید سلیمان جزولی کے متعلق اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ آپ کے وصل کے سرسلل بعد "بلاد سوس" آپ کی قبرے نفش مبارک کو مراکش منعل کیا گیا۔ نو آپ کو ایبا ہی بلا گیا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ آپ کے طلات میں زمین نے کوئی اثر نہ کیا تھا اور طول زمانہ نے کوئی تغیر بیدا نہ کیا سر اور شمی میں خط بنوانے کا نشان ایبا ہی تھا جیسے انتقال کے وقت تھا کیونکہ انتقال کے وقت تھا کیونکہ انتقال کے وقت تھا کیونکہ انتقال کے دون آ ۔ نے خط بنوایا تھا۔

# ولائل الخيرات يرهضنه كافيض

کی فرض نے آپ کے ، ہ یہ انگلی رکھ کر جالی تو اس کے بیجے سے حوان مث یا جیسے ذیرہ آدی میں ہوتا ہے۔ آپ کی تیر مرائش بن ہے ، قبر پر بہت عظمت برسی ہے ، لوگوں کے کھٹھ کے کھٹھ کر تیر مرائش بن ہے ، قبر بر دلا کل الخیرات بکٹرت پر ہے ہیں اور پایہ جوت کو پہنچا ہے کہ حضو علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت ورود کی وجہ سے قبر سے مشک کی خوشہو آتی ۔ ، ۔ (جمال الانبیاء صفحہ ۱۳۸۱ – ۱۳۹۱ء جامع الکرامات اولیاء فضا کل دورد شریف کے دور مراف

های امداد الله مهاجری منتقین برائے قرات دلائل الخیرات حاجی امداد الله مهاجر کل اکابرین دیوبند محمد قاسم نازدوی- رشید احمد

منتوی اور اشرف علی تفانوی کو دلائل الخیرات بردھنے کی تلقین فرماتے۔ (المنهد صفحه ۱۲-)

# شاه ولى الله كو ولا تل الخيرات كى اجازت

شاہ ولی اللہ محدث دالوی دلائل الخیرات کے متعلق فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات پڑھنے کی ہم کو (لیمنی شاہ ولی اللہ کو) اجازت دی ہمارے شخ ابو طاہر سے انہوں نے سید عبدالرحمان ادریس سے جو مجوب مشہور ہیں سید شریف محمد بن سیلمان جزولی رحمتہ اللہ علیہ۔ (انتاہ فی سلاسل الاولیا صفحہ سوسیا۔)

# ٢٨- شيخ عبدالق محدث عانوي كاعقيده

حق سجاند او را نور و نام او را مراج منر درغائيت انارت خواند كه روش شد و پيدا گشت بوئ طريق قرب و وصول و روشن شد بمال و كمال و بيدا گشت بوئ طريق قرب و وصول و روشن شد بمال و كمال و بالسمار و بصائر چانجه فرمود "قد بحاء كم من الله نور و حتاب مبين" (منداج النبوة صفح ۱۱ ج-۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ہ نام نور اور سراج منیزرکھا کونکہ آپ میں صدور جہ کی انارت روش کرنا راہبری کرنا) آپ کی وجہ سے قرب و وصول الی الحق کے رائے روش مرائ میں کے اور آپ کے جمل اور کمل سے آسمین اور دل و دماغ روش ہو گئے جیسا کہ اللہ تحالیٰ نے قربایا ہد جاء میں اللہ مور دل و دماغ روش ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ تحالیٰ نے قربایا ہد جاء میں اللہ مور دل و دماغ روش ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ تحالیٰ نے قربایا ہد جاء میں اللہ مور دل و دماغ روش ہو گئے۔

فرالوہا بید ابر ہیم سیالکوئی رقط از ہیں کہ شخ عبد الحق محدث داور الرحمتہ سے بھی عاجز ابراہیم میر کو علم و نصل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کملات ظاہری و باطنی ہوئیکی وجہ سے حسن عقیدت ہے۔ آپ کی تصانیف میرے باس موجود ہیں جن سے بی بہت علمی فوا کہ حاصل کر تا ہوں۔ تصانیف میرے باس موجود ہیں جن سے بی بہت علمی فوا کہ حاصل کر تا ہوں۔ وہا بید بخدید کے مشہور را ممر مولوی عبد الرحیم اشرف جو العنیو لائلیود کے ایڈ پر بھی ہیں لکھتے ہیں ا

الله عزوجل كي حكمت في على عظيم الرتبت مخصيتون كوبيدا فرمايا جو اس ظلمت کدہ میں اسلام کے مستح شدہ چرہ کو ای اصلی حالت اور اصل بورانیت کی طویس پرے ظاہر کریں۔ ان حضرات نے قرآن اور مدیث کے خلک مواول کو از مراد جاری کر دیا۔ اسلام کے عقائد کو اس ملکل میں پیش كيا جو داعي اسلام فداه روى صلى الله عليه وسلم كے زمانہ ميں پيش كے محت تھے۔ علماء سو کو بے نقاب کر دیا گیا ان کی اجارہ داری کو چیلنے کیا گیا اور واشكاف كما كمياكم ان كے اقوال اس قابل تو ضرور بيل كم انسيں جر سے اكھاڑ كريمينك ديا جائے ليكن اس لائق مركز شيس كد اشيس اسلام كى تفييراور تغير کے طور پر جست شری بنایا جائے۔ یہ عظیم تجدیدی کارنامے جن پاکیاز تفوس نے انجام دسیے ان میں اول سے احد مروندی رحمت اللہ علیہ میں جنسی دنیات اسلام میں مجدد الف عالی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوم سے عبدالی محدث والوى بين جنبيل اس ملك بين حديث فيوى كے علم كو عام كرفے كا خرف حاصل ہے۔ سوم علی احدین عبرالرجیم جنہیں عالم اسلام میں شاہ ولی الندا عنام سے بکارا جا با ہے۔ (الاعتمام مند تبر ۱۹۵ بارج ۱۹۵۳ء۔)

٢٩- مولانا روى عليه الرحمة كاعقيده

مولانا جلال الدين روى عليه الرحمته قرمات بين ب

نور حق راکس نه جوید زاد و بود خلقت حق راه چه عاجب بار و بود

اس شعر کا ترجمہ اور تشریح حکیم الامت اشرف علی تھانوی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

نورجی کے لئے کون زاد و بود اللی کریا ہے اور خلقت حل کے لئے ار و بود کی کیا ضرورت۔ مطلب بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مغز اور اصل نور خدا ہے تو اس کی کوئی اور اصل اور اس کے آیاؤاجداد تھوڑا ہی سے۔ اس کے لئے تو کسی تائے یا اصل کی ضرورت نہیں اس کی تو یہ شان ہے۔

کترین خلعت کد بدید در نواب برنزاید برطراز آفاب

یعی سب سے گھٹیا خلعت کہ اللہ تعالیٰ ثواب بخشے وہ آفراب کے نقش و نگار سے بمتر ہے تو بھلا بھر حضور برنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا مُصانہ 'خوب سمجھ لو۔ (کلید منتوی صفحہ ۱۵ دفتر چہارم مطبوعہ تھانہ بھون۔)

• ٣٠ علامه صاحب تفيير حيبني كاعقيده

علامه حسين الدين كاشفي واعظ صاحب تقبير حيني عليه الرحمته فرمات

-04

وجه تميه انخفرت صلى الله عليه وسلم بنور انست كه اول چيز کے حق تعالى و سخله بنور قدم از ظلمت كده عدم بوجود آورده ور وے صلى الله عليه وسلم بود-

جمہ اللہ اللہ علیہ وسلم کا تور نام رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ خالی نے سب سے پہلے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تور پردا قربایا اور عدم کے اندھرے سے اللہ تعالی نے این نور ازل سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تور پردا قربایا۔ آپ کی پرد کش میں اللہ علیہ کرائے ظاہر فربایا۔ آپ کی پرد کش میں اللہ موری بعدازال سام ایر خصور اسلام اور کرائید۔ اول ماخلق الله موری بعدازال سام ایر خصور اسلام بوری اور اوری اور اوری اصل موجودات بود

ترجمہ : جب انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام کا تنات کا اصل ت نو کویا وہی سب کو وجود عطا کرنے والا ہے۔ (تغییر حیبی فاری صفحہ نمبر ۱۲۰ مطبوعہ نو کشور۔)

اسا - شخ سعدی علیه رحمته کاعقبده شخ معلی الدین سعدی علیه الرحمته اینا عقیده پیش کرتے بیں ب محلے کہ چرخ قلک طور اوست جمعہ نور ہا پر اور اوست

ترجمہ : آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی سے بمکال موسے بجائے بہاڑ طور کے ان کا طور آسان بنا اور تمام تورائی ذرات ان کی ذات نورائی کا عکس ہیں۔ (اوستان سعدی۔)

٣٢- شخ عطار كاعقيده

شخ فرید الدین عطار رحمته الله علیه جن کی کتابیں "بر نامه اور منطق الطیر" درس نظامی میں بر هائی جاتی جی ان کا عقیدہ بھی بی تفاکه آنحضور صلی الله علیه وسلم نور بیں جیسے که دیوبندیوں کی مقدر مخصیت ادریس کاندهلوی الله علیه وسلم نور بیں جیسے که دیوبندیوں کی مقدر مخصیت ادریس کاندهلوی سے الله الن کے بی ان سے الله الن کے بین ان سے میاں ہے۔

آفاب شرع دریائے یقین نور علم رحمت للعالمین

ترجمہ ! انحضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا سورج اور یقین کا دریا ہیں۔ تمام کا تنات کے لئے نور اور رحمت ہیں۔

> آنچہ اول شد پیرید از جیب غیب بود نور پاک اوپ جج ریب

ترجمہ : کریان غیب سے جو سب سے پہلے نمودار ہوا بلاشک وہ آپ ہی کانور میارک تقل

# سس علامه جاي عليه الرحمة كاعقيده

علامہ عبدالرحل جای جن کی کتاب "جای شرح کافیہ" تمام دین مدت مدارس میں بردھائی جاتی ہے۔ ہر عالم دین کملانے والا جای کا مربون منت مدارس میں بردھائی جاتی ہے۔ ہر عالم دین کملانے والا جای کا مربون منت ہے۔

فصلی الله علے نور کرو شد نوریا پیدا زمین ور حشق او شیدا

ترجمہ اللہ تعالی کی رحمیں اس نوری ذات پر نازل ہوں جس کے نور سے کا منات کی تمام نورانی شخصیات بیدا ہو کیں۔ اور زمین انبی کی محبت کی وجہ سے کا منات کی تمام نورانی شخصیات بیدا ہو کیں۔ اور زمین انبی کی محبت کی وجہ سے سکون پذیر ہے اور آسان انبی کے عشق میں شیدا و فدا ہو چکا ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) (کلیات جامی)

## سرس علامه لوسف نبهانی کاعقیده

غلامہ یوسف فبھانی رحمتہ اللہ علیہ جن کی منقبت میں دیوبندیوں کے مشہور مولوی محر میاں صدیقی جامعہ مرینہ لاہور والے کیصے ہیں کہ علامہ یوسف نبھانی چودھویں صدی ہجری کے اوائل کی ایک فاضل اور بگائه روزگار شخصیت ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرای سے آپ کو والمانہ عشق تھا۔ اس کی حرارت ان تجریوں میں عیاں ہے۔ یہ اسوہ رسول مسلی اللہ علیہ وسلم سے مشق اور محبت کا اعجاز تھا جس نے آپ کے تلم سے مشق اور محبت کا اعجاز تھا جس نے آپ کے تلم سے جری کر حریر کر محبت کا اعجاز تھا جس نے آپ کے تلم سے جریر کر محبت کا اعجاز تھا جس نے آپ کے تلم سے جریر کر محبت کا اعجاز تھا جس اور اظلاق پر تحریر کر محبت کا اعجاز تھا جس اور اظلاق پر تحریر کر محبت کا اعجاز تھا جس اور اظلاق پر تحریر کر

ديية- (شائل رسول صغد تمبره مطبوعد لامور-)

علامہ بغہانی نے این عقیرہ کا اظمار اس طرح فرایا ۔

وَهُو ثُوْدُ الْأَنُوارِ أَصْلُ الْبُرَايا وَهُو ثُودً الْبُرَايا وَهُو خُوا !

ترجمه وه نوری دات جو تمام کائنات کانور و اصل بین وه نوری فخصیت موجود تقی جب آدم اور حواجی موجود نه تص

(طيب السفراء في مدح سيدالانبياء صفحه ١٨) ير بحر قرمايا كان إذا تبسم في الكيل أصاع النبيت (جوام البحار صفحه تمبر ١٩٣٧)

ترجمہ ، جب آپ المال عبام فرائے تو نور سے مکان روش ہو جا آ۔ پھر فرایا اِنّه صَلَی اللّه عُلَیْهِ وَسُلّم کُانُ لاَظِلٌ لِشَجْعِهِ فِی شُمْسِ وُلا قَمْرِ لاَنه کُانُ نُوراً"

ترجمہ : اللہ تعالی نے سب سے پہلے آپ کی نوری حقیقت پیدا کی مجراس سے نام کائنات کو پیدا کیا الدلالات الدلات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلات الدلالات الدلات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات الدلالات

### ۵۳- علامه وطال کاعقیده

( برهاشد ولا كل الخيرات ) علامه احد وطلان ذي كل عليه الرحمته باركار مصطفوى من عقيده بيش كرت بوع عرض كزاري ما أول النحلق فنورة كان قد ما منه عرش الرحمه الرحمة بالكرم في الرحمة المنه عرش الرحمة بن في المنه المنه عرش الرحمة بنه المنه ال

ترجمه السام عليه السلام ك جهد من اترا عمران ك ابناء كرام من منقل موسات كانور ادم عليه السلام ك جهد من اترا عمران ك ابناء كرام من منقل مو تا جلا آيال (افعنل العلوة صفحه ممبره ٢٠)

علامہ دطان وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق ویوبندیوں کے مقدر مولوی عاشق علی میر میں نے کہ مولوی غلیل احمد انبیٹھوی نے پہلے سفر جج جو کہ فرض تھا مکہ میں شخ المشائخ مولانا الشیخ دحلان مفتی شافیہ سے روایت و اجازت حدیث حاصل کی۔ (تذکرة الخلیل صفحہ نمبر۲۸)

١١٠١ - ميال محد بملى رحت الله عليه كاعقيده

میان محد مرحوم کمزی شریف والے جو مشہور و معروف کتاب سیف الملوک کے مصنف میں اور مقام ولایت میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ حضور پرتور کی تورانیت کا تذکرہ عجیب ولکش انداز میں کرتے ہیں۔ اسپ

عقيده كالظما فرمات موئ لكصة بين- (بنجابي اشعار)

تور بھر روش آیا آدم جدول نہ ہویا اول آخر دوین پاسیں اوھا مل کھلویا کری عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چن تارے تدول وی نور محمد والا دیندا ہی جیکارے تدول وی نور محمد والا دیندا ہی جیکارے

مسعیهم نور اسے دے نورول اس دا نور حضورول اس نول تخت عرش دا ملیا موسی نول کوه طورول سیف الملوک)

استغاية تمبرا

استغاشة برائ طلب اعانت و شفاعت بدرگاه رسالتماب صلی الله علیه

وسلم-

يَاشَفِيْعُ الْمِبَادِ خُذُ رِبِيْرِي الْمِبَادِ مُعْتَمُدِي الْمِبَادِ مُعْتَمُدِي الْمُسْطِرادِ مُعْتَمُدِي الْأَضْطِرادِ مُعْتَمُدِي

وست میری سیجے میرے بی سیکش میں تم بی ہو میرے بی

لَيْسُ رَلَى مُلْجَاءُ سِوَاكَ اغْتُ

مسنى الضر مسيدى سندى

جز تمهارے ہے کمال میری پناہ

فی کلفت مجھ پر آغالب ہوئی عَشَنَى النَّهُو يَا رَأَيْنَ عَبْدَاللَّهِ كُنْ مُغْثًا فَانْتُ رِلَى مُلَدِى این عبراللہ این عبراللہ ہے خلاف اے میزے مولا جر کیجے میری ليس رلى طاعة ولا عمل بيد حبڪ فهو لي عتبي میں عمل ہے اور نہ طاعت میرے پاس ہے مر دل میں محبت آپ کی كارسول الاك بابك لي مِنْ عُمَامِ لَعْمُومُ مُلْتَعَلِي میں ہوں اس اور آپ کا دریا رسول ار عم کیرے نہ کیم بھی کو بھی جد بلقياك رفى المنام وكن والفند ساترالننوب خواب میں جرہ دکھا دیکے مجھے ماور میرے عیبول کو کر دیجے تھی انت عافي أبر خلق الله العثار واللندي در از ار این است

.198

سب سے ہو مگر ہے یہ خصلت آگی كرحمته رالمباد قاطبته بَلُ خَصُومًا" لِكُلِّ رِدَى أَوْدٍ سب خلائق کے لئے رحمت ہیں آپ خاص کر جو میں گنگار و غوی ليتبنى كنت ترب طيبكم البِنْعَالُ قَاقَدُم کاش ہو جاتا مدینہ کی میں خاک نعل ہوی ہوتی کافی آپ کی فَأَصُلِى عَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ متبعفا عند حضرت العبيد آپ ہر موں رحمتیں بے انتا حعرت حق کی طرف سے والی جي قدر ديا جي ريت اور اور بھی ہے جس قدر روئدگی اور شماری آل پر امحلب

نابقائے عمر دار افروی

(از مفتی النی بخش کاندهلوی بحویاوی نشراللیب صفحه ۱۸۱ مطبوعه ایم ایج سعید سمینی)

استغاث تمبرا

واخر من شكله ال مم كالك اور استغالة

جماز امت کا کر ویا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب ڈباؤ یا تراؤ یارسول اللہ

مینا ہوں بے طرح کرداب غم میں ناغدا ہو کر

میری مشی کنارے یہ نگاؤ یا رسول اللہ

شنیع عامیال ہو تم وسیلہ بیسال ہو تم

حميس جمور اب كمال جادل بتاد يا رسول الله

(از پیرو مرشد بزرگان دیز بیم حاتی ایداد الله مهاجر کلی- گلزار معرفت صفحه ۲۲ مطبوعه دیوبیم-)

استغلث نمبرس

واعد من كمستعلد ال مم كالك اور استغاث

کل کی والے آق درا خر کے میں مقدمار میں ہے میرا خرالنام اینا

اے نافدائے امت اب آن کر ترا دو عالم ابنا عالم ابنا عالم ابنا ہمتا ہے تام ابنا

( از سردار الوہاسی مجدید مولوی تاء الله امر تسری اخبار اہلحدیث صفحہ تمبر ۱ - ، ، جولائی ۱۹۱۱ء)

استغانة تمبرهم

وانحر من شکله اس قتم کا ایک اور استفایه منظر میں بھی ہوں ان کی چٹم شفاعت کا منظر مصطفل اے جارہ ساز میں مجی ہوں بیار مصطفل

. (از فاصل نجعید رائخ عرفانی این فخرالوباید مولوی محد حسین مرجاکی الاعتمام لابور ۱-۷-۵۷)

استغانة تمبره

واخر من شكله أى فتم كاليك اور استغاية

مدد کر اے کرم احمدی کہ نہیں تیرے سوا محمد قاسم بیکس کا کوئی حامی و جارہ کار

(از محم قاسم نانونوی بانی دارالعلوم دیوبرد قصائد قاسی صفی سم مطبوعه دیوبرد)

استفايت كمرا

واخر من شكله اى قتم كاليك اور استغاث

بدسمی محرم و ناکارہ سمی محرم و ناکارہ سمی اسمی اسمی اسمی اسمی اسمی اسمی ہے تو کرما تیرا

میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتی معیال میری عصیال میرود میرود عصیال کی حقیقت کتی میرود میرود میرود کافی ہے اشارا تیرا

بربان اعلى حفرت احمد رضا بربلوي

تقریے جو کھی خلوس بیٹ سے لکھا کرا میواب اختیار کیا اور حداعتدال سے ذرا بحر نہیں ہٹا۔ اللہ تعالی میری سعی کو قبول فرائے اور اخروی زندگی بین میری نجات کا ذریعہ بناھے۔ اے اللہ اس نوری حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دنیا میں میرے مناہ ڈھائے رکھنا اور آخرت بین مغفرت فرانا۔ میرے اس مخضر رسالہ کو شرف قبولیت انام بخشا آ کہ لوگ مغفرت فرانا۔ میرے اس مخضر رسالہ کو شرف قبولیت انام بخشا آ کہ لوگ مغفرت فرانا۔ میرے اس مخضر رسالہ کو شرف قبولیت انام بخشا آ کہ لوگ منا اس مدق جاریہ رہے۔ آئین میں مدق جاریہ رہے۔ آئین میں مدق جاریہ رہے۔ آئین میں میں اور عاصی کے لئے آتیا مت صدقہ جاریہ رہے۔ آئین میں میں میں میں اور عاصی کے لئے آتیا مت صدقہ جاریہ رہے۔

(ازكاتب الحروف محد منورشاه عفى عنه ١٩ أحست ١٩٨١ع)

كتاب حقيقت محربيه مليايم كا سدله علم الرسول متال المسالة از روئے قرآن مجید

(ب)

# عرفرحال

یہ رسالہ مخصرا" صرف قرآنی آیات سے دلائل پیش کرے لکھا
گیا ہے اس لئے رسالہ بین احادیث اقوال مفسرین و حقدین پیش نظر
سیس الدا اس کو سیجھنے کے لئے صرف قرآنی آیات پر خور کیا جائے اور
مسئلہ کو بادی نظرسے بڑھ کر نظرانداز نہ کیا جائے الکہ یہ علم غیب پر
ایک شخصی رسالہ ہے جس کے سیجھنے کی کوشش کی جائے اللّٰ می اللّٰم الحد اللّٰم الم اللّٰم الحد اللّٰم اللّٰم الحد اللّٰم اللّٰم المال الم اللّٰم اللّٰ

احترالناس عقى عنه

مطابق ع زوالقورة ع-١١م

# يم الله الرحن الرحيم

# رساله مسله علم غيب رسول

عقیدہ : متعلقہ بعلم النی از روئے قرآن مجید علم النی غیر متعلقہ بعلم النی اور روئے قرآن مجید علم النی غیر متعلقہ بعلم النی الدی ہے۔ غیر کسب ہے۔ بعنی کسب و محبت حاصل نہیں کیا۔

تم قرما وو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیای ہو تو منرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگرچہ ہم دیسا بی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

بينك الله عربت و حكمت والاسب عقيده في متعلقه بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم

منائی عبرابدی کسب ہے۔ جس کی ابتداء بعد بعثت ہے۔ بذریعہ الهام النی و رویاء صادقہ و بذریعہ تکلم باللہ تعالی در شب معراج وغیرہ و بذریعہ وحی جرئیل علیہ السلام۔

قُلْ مُلَكُنْتُ بِلَمُّا مِنْ الرَّسِلِ وَمَا اَدْرِى مُايَفَعُلُ بِي مُايَفَعُلُ بِي مُايَفَعُلُ بِي مُايُوْمِي الْيُ وَمُا اَنَا الْاَ نَدْيُلُ بِي وَلَا بِحَمْ إِنْ اَتَّبِعُ إِلاَّ مَايُومِلِي الْيُ وَمُا اَنَا إِلاَّ نَدْيُلُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا نَدُيلُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا نَدُيلُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا لَا يَعْمَلُ اللَّهُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا نَدُيلُ اللَّهُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا نَدُيلُ اللَّهُ فَي وَمُا الْنَا إِلَّا لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا يُعْلِقُوا اللهُ الللهُ اللهُ ا

تم فراؤی کی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جات میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمارے ساتھ کیا جائے گا اور تمارے ساتھ کیا میں تو ای کا تابع موں جو جھے وی موتی ہوتی ہے اور میں نہیں کرصاف ور سانے والا۔

ودائ حِجَاب أويرُسِل دُسُولاً فيوسى بِاذْنِد مَايُشَاءُ إِنَّهُ عُلِيَّ حَجَاب أُويرُسِلُ دُسُولاً فيوسى بِاذْنِد مَايُشَاءُ إِنَّهُ عُلِيَّ حَجَيْمٌ (ارد ٢٥ ركوع)

اس سے پہلے نہ تم کاب جانے تھے نہ ادکام شرح کی تغیرہاں ہم نے است نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے جی ایٹ بندوں سے جے چاہتے ہیں اور بیک تم مرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔

تفصيل عقيده بعلم الني وعلم الرسول

اللہ تعالی کا علم بر برکراں ہے جس کی ابتداء و انہا نہیں۔ انلی لبدی ہے۔ کیا انبیاء و کیا اولیاء ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا آیک قطرہ ہو۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے جو زمانہ دبوت ہے شروع ہوا۔ اور آانعدام اسبب علم المام۔ رویاء صاوقہ تکلم باللہ و وحی جر کیل برحمتا رہا۔ بعنی آپ کا علم برء فاتی ہے آقیام الساعۃ جمع کا کات کو حاوی ہے۔ آپ علم مکمہ اور قوت ہے۔ جس چزکی طرف آپ توجہ فرائے ہیں وہ چزآپ کے ملکہ اور قوت ہے۔ جس چزکی طرف آپ توجہ فرائے ہیں وہ چزآپ کے سامت بصارت معلوم حاضر ہوتی ہے۔ جسے شب معراج کی صبح صحد اتھی وغیرہ آپ کے بیش نظررہے۔

دليل اول

الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بُعْفَ بُعُفَّ الْحِيْ بِحَلْ قَرَآنُ وَ مَرَ لِهِ مِنْ الْحَيْرُ الْمُعَلَّ الْحِيْدِ مَل مِرْجِرُ اور غائب و حاضر موجود ہے کونکہ قرآن مجید کا دوسرا نام کراب ہے اور کراب مین میں ہر چیز حاضر و غائب موجود ہے۔ (یارہ ۲۰ رکوع ۲) وُمَا مِنْ عُاؤْبُةٍ فِی اُسْمَاءِ وَالْاَدْضُ اللّا فِی جَنَابِ مَبْنِينِ (یارہ ۲۰ رکوع ۲۲ رکوع ۲۰ الله مُنْ مُنْ الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا ا

حاضر کتاب مبین میں موجود ہے اور قرآن مجید یمی کتاب مبین ہے۔ (بارہ ۲۵)
دکوع کے۔ بارہ ۲۵ رکوع ۱۲ برکوع ۱۲ بارہ ۲۵ رکوع ۲۸ بارہ ۲۵ بارہ ۲۵ بارہ ۲۵ رکوع ۲۱ بارہ ۲۵ بارہ

یں معلوم ہوا کہ بدء علق سے قیامت تک ہر شے قرآن مجید میں موجود ہے لور اس کاعلم انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

ا- ایک شبه اور اس کاجواب

اگر ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے تو بتایا جائے کہ دنیا کے طلات حاضرہ کمال لکھے ہیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔

(الجواب) قرآن مجد و حسول عن منقم ہے ایک قتم محکمات جس کاعلم ماص ہر قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ وو سرا متفاہلت جس کاعلم خاص المحضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو حاصل ہے۔ پہلی چیز کہ قرآن مجید و قسم ہے۔ (بارہ ۳ رکوع کے مند آفیات معکمات میں اللہ علیہ و آلہ وسلم کو منتشابہات و سری چیز کہ متفاہلت کاعلم ۲ محصور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو حاصل ہے۔ (بارہ ۲۹ رکوع کا لا قعری به فیسانے فیصور به فیسانے فیصور به مران کے منتفیط به مران کا کھیں کا کا کھی کہ فیسانے فیصور کا کہ منتقب کے منتقب کے منتقب کو مناز کا کا کھی کے منتقب کے منتقب کے منتقب کے منتقب کے منتقب کے منتقب کا ملک کے منتقب کے منتقب کے منتقب کے منتقب کے منتقب کو منتقب کے منتقب کو منتقب کے من

ظامت الكلام رہ ہے كہ ہر چيز قرآن مجيد بين ہے اور ہر چيز كا علم آمحضور صلى الله عليه وسلم كو حاصل ہے۔ واقعات حاضرہ تشابهات حدف مقطعات بين بين۔ جن كے بيان كرنے اور آب كے سينے مين جمع كرنے كا ذمه اللہ نے ليائے۔

### ٢- ايك اورشيد اوراس كاجواب

كتاب مبين سے مراولوح محفوظ ہے يا قرآن مجيد؟

(الجواب) لوح محفوظ کے لئے قرآن مجید میں ام الکتاب کا لفظ مستعمل ہے۔ (بارہ ۲۵) رکوع کے کوانگذفی ام السّحِتاب کو کُٹینا کھکی محری ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ کا جزء ہے۔ قرآن مجید کے جملہ علوم ام الکتاب میں موجود ہیں۔ قرآن مجید پر کتاب ہیں کا اطلاق بالذات ہے اور لوح محفوظ پر بالشم ہے۔ لیمی قرآن مجید پر کتاب ہیں کو الگیا ہے تسمید الکل باسم جزء لیمی لوح محفوظ پر اس لئے کتاب ہیں بولاگیا ہے کہ کتاب میں لیمی قرآن مجید اس کی جزء ہے۔ اس لئے کتاب میں بولاگیا ہو محفوظ کا نام ام محرجوں نے کتاب میں سے مراد لوح محفوظ لیا ہے۔ ورند لوح محفوظ کا نام ام مسلم ہے۔ اور قرآن مجید کا نام کتاب میں ہے۔ ورند لوح محفوظ کا نام ام

دو سری ولیل

شبہ اور سابقہ جواب ہے۔

تبسري وليل

عُلَمَتُ مَالُمُ مُكُنُ تَعُلُمُ وَكُانَ فَعَنْ اللّهِ عَلَيْكُ عُطْيَهُ اللّهِ عَلَيْكُ عُطْيَهُ الرّوع الله على وعطاكيا كيك سب كاعلم المحضور معلى الله عليه ومعلم كو عطاكيا كيك

الله تعالى نے آپ كو وسلم "كالقب عطاكيا ہے۔ شام شادت سے معاوت كا معنى حضور ہے۔ يعنى آپ باعتبار علم عاضر مطلق بين وحضور " ومف عادث ہے۔ اس لئے آپ كا حضور على بدء خلق سے قيامت ك مو

پی معلوم ہوا کہ بدء طاق ہے قیامت تک تمام کا تات آپ کے ملے طافر ہے اور آپ تمام کا تات کا معائد کرتے ہیں (بارہ ۲۲ دکوع ۳) کا ایٹ النہ تنا الر مند ناک شاجد اللہ المائی شاجد کی انتا الر مند ناک شاجد کی انتا الر مند ناک شاجد کی انتا الر مند ناک شاجد کی انتا الر مند کی انتا کو کا مناول کے گر قیامت تک کے انسانوں کے اندان و احوال ہے واقف ہیں۔ آمانوں اور ذمن کی ہر چیز آب کے ذیر نظر ہے۔ ایمان و احوال کی واقعیت کی وجہ سے بی آپ تمام انسانوں پ

واخل ہے۔ لندا جو علم جملہ انبیاء علیم السلام کو حاصل ہے۔ وہ سب علم المحضور كو حاصل مو كا چونكه ني كاعلم امتى سے زيادہ مو ما ہے أدم عليه السلام كوجو علم (ياره ا وكوع ١٠) وعُلَمُ آدمُ الأستَفاعُ كُلُهَا ـ عاصل مول يا ابرايم عليه اللام كو (ياره ٤ كركوع ١٥) وكذابك نوى البرابيم مُلَكُونَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَا عَيِي عَلِيهِ السَّامِ كُو (ياره ٣ ركوع ١١) وانبنكم بما تُلْكُلُونُ مَا تُلْجُرُونُ يَا حَفَرت خَفْرَ عَلَيْهِ السَّام كو(ياره ١٥) ركوع ٢١) وُعُلَمْنَاهُ مِنْ لَعُنَا عِلْمَا اللهِ عَرْبَ يُوسِفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كُو (ياره ١٣ ركوع ١٥) الاياتيكما طعام ترزقينه يا حضرت يعقوب عليه السلام كو (ياره ٣ ركوع ١٥) إنتى الإجليدية يوسف يا عزازيل شيطان اور اس كے قبيلے كو (ياره ٨ ' ركوع ١٠) اِنْمَ يُولَكُم هُو وُ قِبِيْلَةُ (ياره ٨ ' ركوع ٩) كَاتِينَهُمْ مِنْ بين أيديهم ومِن مُحلفِهم ان سب كوعلم ہے وہ علم المحضور صلى اللہ عليہ وسلم کو حاصل اور مزید اس کے علاوہ بھی آپ کو حاصل ہے۔

مجھنی ویل

انسانوں کو فرشتوں پر فرقیت ہے کیونکہ انسان فرشتوں کا مجودلہ ہے (بارہ اکرم م) وافقال رُبّعے لِلمُلمِّ فرجہ پر جملہ انسانوں پر آنحضور ملی الله علیہ وسلم کو شرف فوقیت حاصل ہے اور شرف و فرقیت بغیر علم حاصل نہیں ہوسکت۔ فرز اور علم جمع طا کہ کو حاصل ہے۔ وہ آنحضور ملی الله علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ وہ آنحضور ان سب کا علم وسلم کو حاصل ہے۔ بارش برسانا موح قبض کربا تدبیر امور ان سب کا علم جس طرح طا کہ کو حاصل ہے۔ آنحضور ملی الله علیہ وسلم کو جمی حاصل جس طرح طا کہ کو حاصل ہے۔ آنحضور ملی الله علیہ وسلم کو جمی حاصل

ے (بارہ ٤) ركوع ١١) تُوفَّتُهُ رُسُلُنا (بارہ ٢٥ ركوع ١١) وَيُها يُفُوقُ كُولُهُ اللهِ كُلُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
وہ آیات جن سے انتخصور مان کیا ہے۔ کے عدم علم پر استدلال کیا جا تاہے

کیلی آیات

قُلُ لَا يَعُلُمُ مَنَ فِي السَّمُوتِ وَالْاُرْضِ الْعَيْبِ إِلاَّ اللَّهُ (باره ٢٠) ركوع ١١٠ الله (باره ٢٠) وعِنْدُ فَ مُفَاتِيْحُ الْفَيْبِ لَا يُعْلَمُهُا إِلاَّهُو (باره ٢٠ ركوع ١١٠) الله كوع ١١٠ وَعِنْدُ فَ مُفَاتِيْحُ الْفَيْبِ لَا يُعْلَمُهُا إِلاَّهُو (باره ٢٠ ركوع ١١٠) الله كي سواكوكي غيب نبيل جانا غيب كي بنيال مرف الله تعالى كي باس بيل ان كومجي كوكي الله تعالى كے باس بيل جانا جد جائيكہ كوكي غيب كوجانے۔

(ا- الجواب) غيب كے دو معنى كئے ہيں۔ يملامعنى مفسر بيفادى نے كياب ما لا يُدُركُ العِسْ ولا يُفْعِنْ بِلَاهُ الْعَقْلِ لِينْ غِيب وه ٢ جے حواس خسہ یا نہیں سکتے اور نہ عقل کی سوچ بچار سے اس کاعلم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے بدء خلق سے ماقیام الساعة کی جملہ اشیاء احوال و اعمل غیب ہیں ہی ملیں کیونکہ مید سب حواس خسد سے معلوم کی جا سكتى ميں اور سوچ بجارے عقل انہيں معلوم كر سكتى ہے۔ يس ان آيات ميں غیب سے اللہ تعالی اور اس کی ذات و صفات اور معلومات ازلی و لدی مراد ہیں۔ جنہیں اللہ تعالی کے سوا کوئی جان می نہیں سکتک جیسے اللہ تعالی فرماتے ين عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (باره ٢٨ وركوع ١٢) كه الله تعالى بى برود اشياء كو جانيا ہے۔ خواہ وہ اليے غيب بين جنہيں حس اور عقل نہيں يا سكتے يا وہ اليه بين جنبين حس اور عقل ياسكت بين- المحضور صلى الله عليه وسلم كاعلم دوسری ملم کی اشیاء کے ساتھ ہے جنہیں عقل وحس پاسکتے ہیں۔ لین اشیاء كانتاب حادث جو بدء خلق سے ماقيامت موجود موسنے والى بين يس بي آيات مارے ما کے خلاف ہی شیں۔

ود مرا معنی علامہ فخر الدین دادی صاحب تغییر کیر ہے کہا ہے مایک ون محافیہ عنی المعکوان غیب وہ چرہے جو حواس خسہ سے چھی ہوئی ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے ان آیات میں غیب سے مراد بعض عائب مرادین مرادین محن میں ہوا ہے لیعنی اللہ تعالی کی ذات و صفات و معلومات ان اللہ و ایدی جو خاصہ خدا ہیں۔ ان آیات میں جمیع عائب مراد نہیں۔ ورنہ قرآن و ایدی جو خاصہ خدا ہیں۔ ان آیات میں جمیع عائب مراد نہیں۔ ورنہ قرآن میں جمید میں تعارض و تناقض لازم آیا ہے کو تکہ بعض غیوب کا علم بلاتقات نص

خلاصہ الحوب : آن آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی کی تخصیص ہے ورنہ مطلق غیب کی صورت میں قرآن مجید میں تعارض و تناقص لازم آیا ہے اور بعض غیب کی صورت میں یہ آیات ہمارے معارض و تناقص لازم آیا ہے اور بعض غیب کی صورت میں یہ آیات ہمارے مدعا کے خلاف نہیں۔

ووسری آیات

(٢- الجواب) ان آيات من علم ذاتي كاحمر المعنى الله تعالى ك دي

بغیر کوئی جان نہیں سکا ان مغیبات کا علم صرف آنہیں حاصل ہو سکا ہے جنیں اللہ تعالی جلائے اگر اللہ تعالی نہ جلائے تو کوئی جان نہیں سکالے اس کی خلیل فئہ مُلے السّمُوٰتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) فَلَمْ مُلُوتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) فَلَمْ مُلُوتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) کُلُهُ مُلُوتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) کُلُهُ السّمُوٰتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) کُلُهُ السّمُوٰتِ وَالاَدْضِ (یارہ ا کوع ۱۳) کُلُهُ مُلُوتِ وَالاَدْضِ (یارہ ۱۱ کوع ۱۳) فَلَمْ مُنْ فِی السّمُوٰاتِ وَالاَدْضِ (یارہ ۱۲ کوع ۱۳) کُلُهُ مُنْ فِی السّمُوٰاتِ وَالاَدْضِ (یارہ ۱۲ کوع ۱۳) ان آیات میں مُلُک اُشکیاءِ مُقَالِیدُ عِبَادِ کا وَاللهُ تعالیٰ کے لئے ہیں محریہ حصر اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں محریہ چزیں خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں محریہ چزیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں محریہ عاص اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی انہیں حاصل نہیں کر سُلُک ای طرح ذمینوں آسانوں اور گذشتہ امتوں کا علم خاص حاصل نہیں کر سُلُک اس کے ذیکے بغیر کوئی جان نہیں سکک

تيسري آيت

وَ لا اقول لكم عِندِى حَزَائِن اللهِ ولا اعلم الغيب (ياره ك

ركوع ۱۱)

کو گفت اعلم الغیب (بارہ ۱ رکوع ۱۱ ان آیات میں انحضور صلی اللہ علیہ دسلم اور حفرت نوح علیہ النام نے غیب جائے سے انکار کیا سے بھرود مراکیے کہ مکا ہے کہ انہیں علم غیب حاصل ہے؟

۔ (سم۔ الجواب) ان آیات میں بھی خود بخود غیب جائے گا انکار ہے یا جمیع غیب جائے کا انکار ہے۔ ورنہ بعض غیب کا علم باطلاع خداوندی نص تطعی سے ادر باتفاق عابت ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں تعارض و تناقض واقع ہو کا

جیسا کہ جواب نمبرا میں گذر چکا ہے۔ چو تھی آبیت چو تھی آبیت

وُرْسُلاً قَدْ قَصَصْنَهُمْ عُلَيْكُ (باره ١ ، ركوع ٣) وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ اللهُ عَلَيْكُ (باره ١ ، ركوع ٣) وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ اللهُ عَلَيْكُ (باره ١ ، ركوع ٣) ان آيات بي كما كيا ہے كه بم من لما كيا ہے كه بم سنے بعض انم ماخيہ كاعلم انحضور الجائج كو نہيں دیا۔

(۳ - الجواب) ان آیات بین لفظ قصہ ذکور ہے، قصہ کا معیٰ واقعہ کو تفییلا" بیان کرتاہے جیے ابرہیم علیہ السلام " نوح علیہ السلام" موی علیہ السلام وغیرہ کے نقص قرآن مجید بین موجود ہیں اور ہر پڑھ والا پڑھ سکا ہے۔
لیکن بطور مفہوم مخالف بیہ کمناکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نمیں یہ غلط ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر نبی کی امت پر کواہ ہونگے جیے ویوم نبصف فی کی امد بشھید (بارہ ۵ کروع ۳) وکیف افاحیانا من کو امد بشھید لفظ "کل" اور "من" ووٹوں عموم کے لئے ہیں اور اگر آپ کو جملہ انبیاء اور ان کی امتوں کا علم نہ دیا گیا ہو تا تو گا۔ ان کے انکار پر ان کے خلاف کیے شمامت دیں گے۔ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بذریعہ قضابمات دیا گیا۔ اگرچہ امت محمد کو تمام انبیاء علیہ وسلم کو ان کا علم بذریعہ قضابمات دیا گیا۔ اگرچہ امت محمد کو تمام انبیاء علیہ وسلم کو ان کا علم بذریعہ قضابمات دیا گیا۔ اگرچہ امت محمد کو تمام انبیاء علیہ وسلم کو ان کا علم بذریعہ قضابمات دیا گیا۔ اگرچہ امت محمد کو تمام انبیاء علیہ وسلم کو ان کا علم بذریعہ قضابمات دیا گیا۔ اگرچہ امت محمد کو تمام انبیاء کیت تصابف ہے تصابف ہے تھانہ کے تصابف ہے تھانہ کے تصابف ہے تھانہ کے تصابف ہے تھانہ کے تصابف ہے تھانہ کیا۔

بالنجوس أببت

يَوْمُ يُجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلُ قَيقُولُ مَانًا أَعِبْتُمْ قَالُو الْأَعِلُمُ لَنَا (اره

2' ركوع ۵) روز قیامت الله تعالی انبیاء علیهم السلام سے بوشھ گا كه امتوں في تمين كیا جواب ویا تو جواب میں انبیاء علیهم السلام عرض كریں ہے۔ ہمیں كوكی علم نہیں ان رسولوں میں آنحضور صلی الله علیه وسلم بھی شامل ہوں كے۔ معلوم ہوا آنحضور صلی الله علیه وسلم كو سابقة امم اور ابنی امت كا علم تك نه ہو گا۔

(۵- الجواب) البنياء عليم السلام تو اصفا " يه عرض كرس ك كه بمارا علم الله تعالى ك علم ك مقابله عن الحج ب ورنه برنى كو ابى است كا بورا علم الله تعلى بي الحج ب ورنه برنى كو ابى است كا بورا علم به بعد عن المخصور صلى الله عليه وسلم قرائين ك قال الوسول يادب إن قومى المنعد والمذالة والم الله عليه وسلم قرائين ك قال الوسول يادب إن قومى النعد والمذالة والم مهم قواد (باره 14 ركوع ا)

جھٹی آبیت

وُمِنْ اُهُلِ الْمُدِ يُنَةِ مُرُدُ وَاعلَى النَّفَاقِ لا تَعلَمهُمُ (باره ١١) ركوع المنظاق لا تعلَمهُمُ (باره ١١) ركوع (٢) المحضور صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہے كہ آپ كو مدينه ك منافقين كا علم بحى نه تعاجه جائيكہ كذشته يا المحتود المتول كاعلم بود

(١- الجواب) اس آيت بين آمخضور صلى الله عليه وسلم كو متافقين كى حالت پر كرى محراني ركف كى منافقين واضح به ورنه دو سرى آيت بين واضح به كه حضور صلى الله عليه وسلم كو منافقين واضح طور پر معلوم منف موسنين اور منافقين مين اجاز بو چكا تقل متافقين كوكي جهي بوت ند سے مُلكانُ الله منافقين مين اجاز بو چكا تقل متافقين كوكي جهي بوت ند سے مُلكانُ الله مرسنين پر بحي متافقين واضح كر ديے شف جه جائيكه آنحضور صلى الله عليه وسلم كوعلم نه بو متافقين واضح كر ديے شف جه جائيكه آنحضور صلى الله عليه وسلم كوعلم نه بو

کے دل کے بیمن و عملہ بھی آپ پر چھے نہ رہیں گے اور مزید آپ ان کو طرز کام ہے بھی بھانپ لیں گ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین ہے جہاد کا عظم خرایا لین ایباسلوک جر جہاد کی طرح سخت ہونہ کہ گوارے جہاد کرنے کا حکم خرایا لین ایباسلوک جر جہاد کی طرح سخت ہونہ کہ گوارے جہاد کرنے کا حکم ہے۔ جاھید الدیکٹار کو المستافیقین (بارہ ۱۰ رکوع ۱۹) اگر منافقین کا علم آپ کو نہ ہوتا تو جہاد کا حکم کیسے ہوتا۔ فُندُهُمْ کو اقْتَلُوہُ تَقَیْدُوہُ تَقَیْدُوہُ تَقَیْدُوہُ تَقَیْدُوہُ تَقَیْدُوہُ تَقَیْدُلاً (بارہ ۲۲) منعقبہ میں کردے ۱۹ کی کینے کہ جہاں انہیں باؤ قتل کو۔ انہیں دگنا عذاب ہو گا ایک است کو جم ہوتا ہے کہ جہاں انہیں باؤ قتل کو۔ انہیں دگنا عذاب ہو گا ایک دنیا جس آپ کے ہاتھوں وو سرا آخرت میں فرشتوں کے ہاتھوں۔ تو ان آبات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مومنین کو بھی منافقین کا علم تھا تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قو بطریق اوئی علم ہے۔

مناتوس آيت

وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعَوُ (باره ٢٣ ركوع ٣) بم نے ليے (محد صلی الله عليه وسلم) كو شعر كاعلم تبين ديا۔

(2 - الجواب) یمال شغر کا معنی افتراء ہے یعنی ہم نے محد صلی اللہ علیہ وسلم کو افتراء کی تولید میں دی۔ کیونکہ آیت کفار کے اقوال کی تردید میں ہے کفار کہتے تھے کہ محد مفتری ہے خود ساختہ ذہنی یعیلات لوگوں کے سامنے بیش کرتا ہے۔ ندوذباللہ (بارہ ۲۳ کروع ۲) ویقولون اثنا لتاری وا الهتنا

### مرفعوس آبيت

( ٨ - الجواب ) اس حصر كا مطلب سه هے كه الله تعالى كے سواكوكى انسان خود بخود بغير اطلاع مجمد منس جان سكتا-

یہ مطلب ہیں کہ اللہ نے قیامت کی کمی کو اطلاع ہیں دی اس حصر کی چند واضح مثالیں ملاحظہ کریں ان الله عبندہ محسن التواب (بارہ ۳) رکوع ۱۱) والله عبندہ انجوع عظیم (بارہ ۱۰) رکوع ۱۱) والله عبندہ انجوع عظیم (بارہ ۱۰) رکوع ۱۱) والله عبندہ محسن الماب کا اصل مالک اللہ تعالی ہی ہے' اس ماب بغیر یہ کمی کو حاصل ہیں۔ اس کائی مطلب ہیں کہ حس الواب اجرعظیم اور حس الماب اللہ تعالی نے کمی کو دیئے ہی ہیں۔ ہر جی اور مومن کو می عطایات حاصل ہیں۔ یہ سب چیزیں المحصور صلی اللہ علیہ وسلم کو میمن کو می عطایات حاصل ہیں۔ یہ سب چیزیں المحصور صلی اللہ علیہ وسلم کو میمن کو می عطایات حاصل ہیں۔ یہ سب چیزیں المحصور صلی اللہ علیہ وسلم کو میمن کو می عطایات حاصل ہیں۔ یہ سب چیزیں المحصور صلی اللہ علیہ وسلم کو

وے رکھی ہیں۔ ای طرح علم الناعة بھی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے ، جس کو چاہیے دیتا ہے۔ علم قیامت اللہ تعالی نے انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاكيا ہے۔ جيساكم ساتويں دليل شوت علم ميں مزر يكي ہے۔ أكافا تعفيها ك الفاظ من غور كرين اس كامعنى بيه ب كد علم الساعة اتا ابم ادر مخفی راز ہے کہ میں اسے ظاہر نہیں کرنا جاہتا۔ قریب تھا کہ میں اسے مخفی ر کھول اس کی مثال واضح طور پر سمجھیں۔ (بارہ ۱۱ رکوع ۹) وقالوا اتنعد الرَّحْمَانُ وَلَمَا " لَقُدُ جِنْتُمْ شَيْنًا إِذَا ۞ تَكَادُ السَّمُونَ يُتَفَطَّرُنُ مِنْهُ مَيْ نصاری نے کما کہ اللہ تعالی نے علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم نے سے اتن معاری بات کی ہے کہ قریب ہے اس سے آسان مھٹ جائیں۔ لیٹی نصاری کا عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا کمنا اتنا بھاری ہے کہ "اسان میت جائیں لیکن اس کے باوجود اسان میں سے اس طرح الساعة اتا اہم محقی راز ہے کہ رہ بیشہ محقی ہی رہے لیکن طاہر کرتا ہی کرتا ہے۔ ملا تك مؤكله كو اس كاعلم ضروري ب- محد صلى الله عليه وسلم كو اطلاع ديناي ریا ہے جینے قرمایا (یارہ ۲۹ رکوع ۱۲) قُلْ اِن اَدُرَی اَقْرِیْتِ مَاتَوْعُدُونَ مالوعدون سے مراد علم الساعة اور فلايظهر على عيبه احدة سے مراد علم الساعة ہے۔ پھر رائد من الرقطني من دسول استفاء كر كے واضح كر ويا كيا۔ اسيخ خاص بي كو علم غيب ظامر كرويا كيايا ظامر كرويا جائ كال معلوم مواكد علم الساعة أتحضور صلى الله عليه وسلم اور ملائيكه متوكله برطام كرنا ضرور تقال اس کے مخفی نہ رکھا گیا اور راکید پرد علم الساعة کا مطلب بدک سلملہ علم كالوست لوست الله تعالى تك يهيما ب- يعنى مخلوق من حس كو علم الساعة

حاصل ہے وہ لوٹے لوٹے اللہ تعالی تک پنچا ہے۔ رو ہو تا ہے اللہ تعالی کاعلم ذاتی ہے کی سے مصتصب یعنی حاصل کیا ہوا یا کمایا ہوا نسیر۔

نانوس آیت

ران اُدُ رِی اَقُرِیْبُ مَاتُوعُدُونَ (بارہ ۱۵ رکوع ) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان قرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا بعیر۔

(۹ - الجواب) اس سم کی ساری آیات کی ہیں شروع نبوت میں آپ کو علم نہ تھا بعد میں عطا ہوا کہ ہی میں یہ علم عطا ہو گیا دیجمو سورة الجن فلایظهر

وسوس آبیت

یکسٹلے النّاس من العسّاعة (پاره ۲۲ رکوع ۵) به آیت مرنی ب اس من بحی علم کا ذکر ہے۔ آگر مکہ میں قیاست کا علم ہو کیا تھا تو مرید میں کی علم کی کیول نفی کی گئی۔

(الحال الحواب ) آب كو مديد مين قيام الساعة كاعلم تقار مركم مين بي آب كو اس ك اظمار سے روك ويا مي تقار (باره ١٠٠ ركوع ١٠) كي الشاعة أيان مُؤسلها كفاركي عادت على كه جس بات كا جواب نه مال اس ك متعلق بار بار سوال كرتے۔ قيام الساعة ك وقت كا جواب نه مال اس ك متعلق بار بار سوال كرتے۔ قيام الساعة ك وقت كا جواب نه باكر كفار مديند اور يبودي وغيره مجر سوال كرتے كے تو اللہ تعالى بے جواب نه باكر كفار مديند اور يبودي وغيره مجر سوال كرتے كے تو اللہ تعالى بے جواب نه باكر كفار مديند اور يبودي وغيره محر سوال كرتے كے تو اللہ تعالى بے جواب نه باكر كفار مديند اور يبودي وغيره محر سوال كرتے كے تو اللہ تعالى بي جواب ديا اور اظهار علم قيامت سے دوك ديا۔ قرمايا (فيما اللہ من من

فِکُواها (بارہ ۳۰ رکوع ۳) "فیم" استفہام انکاری ہے۔ لینی آپ کو اس کے ذکر کا کوئی افتیار سیں۔ الی دُبجے منتہا اس کے ذکر کی انتا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ ہی ذکر کر سکتا ہے۔ آپ کا کام صرف قیامت کے عذاب سے ڈرانا ہے کھر جب مدینہ میں سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور بدستور سابقہ نفی میں جواب دیا گیا۔

### گیار موس آیت

ران الله ين بحاء ولمالافي (باره ۱۸ ركوع ۸) واقعه "افك" كى اصليت آپ كو معلوم نه تقى- ورنه آپ است پريشان نه موت اور حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روگروانی نه كرتے حى كه تقريبا" ايك ماه بحر آبل فرمايا اور كوئي فيصله نه كرستے۔

معلوم ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو واقعہ کے جھوٹا ہونے کا علم تھا اس طرح آیت کولا اِذ سیم عقوق ہے منا بھتان عظیمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی یقین تھا کہ واقعہ جھوٹا ہے اور انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واقعہ کی اصل حقیقت کا علم تھا آپ کا آبل خاص مصلحت کے ماتحت تھا۔ ایک یہ کہ تردید اللہ تعالی کی طرف سے ہو۔ وو سرایہ کہ مسلم لعان کے احکام نازل ہوں۔ تیرا آپ کے نی ہونے کی دلیل قائم ہو۔

**ተ** 

محمد منور شاه مولوی فاصل متند پنجاب بوشور سنی لامور و فاصل درس نظامی .....درس فظامی ....



Marfat.com